





ا عُنْیا ہ : ماہنامد حتا کے جملہ حقق محقوظ ہیں، ببلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس رسائے کی کسی بھی کہائی، ناول پاسلسلہ کو کسی بھی انداز سے نے قدشائع کیا جاسکتا ہے، اور نہ کسی ٹی وی چینل پر ڈرامہ، ڈرامائی تفکیل اور سلنے وار تسائے طور پر کسی بھی میں چیش کیا جاسکتا ہے، فلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔

### ين مِلْدُ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْمِ



مردارطا برمحود نے تواز پر نتک پرلیس ہے مجھوا کردفتر ما بہنامہ حنا 205 مرکلردوڈ لا بورے شائع کیا۔ خطود کتابت در سیل زرکا پید ، **صاهنامہ طنا ب**ہل منزل محرطی امین میڈ لیمن مارکیٹ 207 مرکلردوڈ اردوباز ارلا بور فون: 042-37310797, 042-37321690 ای میل ایڈریس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



کچے نہیں مانگنا شاہوں سے بیہ شیدا جہرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف یا تیرا میں تو کہنا ہوں جہاں بحریہ ہے سامیہ تیرا اک بار اور مجی طیب سے قلطین میں آ راستہ دیجھتی ہے سجد انسکی تیرا دل عابد كى ہر دھركن عبادت الى كرے ترك اب بھى ظلمات فروشوں كو گلرے تھے سے خدایا تو مری اس آرزو کو جاودال کر دے ارات باتی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا اورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم بھے کو چھنے نہیں دیتا ہے سمارا میرا 15622



الى سلله ايا زيس تا آمال كر دے مرد موں جب حداق ہراک بحن اس کا اذال کردے رك خواجش بدل عدورتو بتابيال كردے بى اى يادى م كركے جھ كو بے فتال كردے زبان جر میں ول کھول کر تھے ہے کروں باتھی اوگ کہتے ہیں کہ سابیر زے پیکر کا نہ تھا مرے الفاظ ومعنی کو عطاحسن بیال کر دے میں سوچوں بھی بڑتیرے کی کے ذکر کا جس دم مرے معبود تو بھے کو ای بل بے زبال کردے



قارتین کرام! دسر 2014ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔ تقرى زمين ايك بار پر قط كے عفريت كى كرفت ميں ہے۔روزان غذائى قلت ، بحوك اور باری سے نتھے منے پھول مرجمارے ہیں۔ بھوک سے مرتے یہ بنج اس تی کے مند پرایک طمانچہ ہیں۔ جس کا تذکرہ سرکاری طور برکیا جا رہا ہے۔ ایک طرف حکومت سندھ کی جانب سے تقافی نقریات پر کروڑوں رویے خرچ کے جارے ہیں اور دوسری طرف قرے بھوے او کوں تک گندم کی بوريان برونت مين پينيائي جارين - جو پينياني كئين بين ان ين محى خراب كندم جرى بوئى بياكندم ی جگہ ٹی تاتی ہے۔ بیدارے ہاں ہی مکن ہے کہ وام ی زندگی کے ساتھ معلوا و کرتے ہوئے سرکاری كام من الى بدديانتى كى جائے اوركوئى بوچھنے دالات ہو۔ بلكہ جونو دائسكر اس كى نشائدى كرتے أے بجائے شاہاش دینے کے معطل کر دیا جائے۔ابیا گانا ہے کدوزم اعلیٰ سزدھے لے کرمتعلقہ ملعی افسران تک سب احساس ذمدداری اوراحساس انسانیت سے عادی ہو سکے ہیں۔ تحریش مجوک سے مرتى موتى انساني جانيس اور جانورايك نا قابل بيان البيد بي مرميد يا شراس كى بازمشت اس شدمت ے سنائی نہیں دے رہی۔ شایداس لئے کہ اس سانح کا ذکر کرے وہ اپنی ریٹنگ میں اضافہ میں کر سكتے باس لئے كد ملك كے اس دور دراز مصے ميں رہنے والے نہيں جانے كرسول سوسائي كوا ہے ال میں کیے متحرک کیا جاتا ہے اور احتجاج کر کے کیے میڈیا کی توجها پی طرف مبذول کرائی جاتی ہے۔ اس شارے میں ۔ ایک دن حتا کے ساتھ میں اُم مریم اپنے شب وروز کے ساتھ ،فرحین اظفر اور سماس کل کے مکمل ناول ، فرحت شوکت کا ناولٹ ، حنااصغر ، روستانے عیدالقیوم ، فرح طاہر ، مبشر ہ ناز ، معصومه منعور سيميس كرن اورصا جاويد كافساني ،أممريم اورسدرة أمنى كيسليل وارناولول ك علاوه حنا كے سجى مستقل سلسلے شامل ہیں۔

آپ کی آرا کا منظر مردار محمود

وند 2014 من 2014

عابدشاه جهال يورى

"ا \_ مسلمان عورتو! كوئى بمسائى كى بمسائى كے لئے ( تخفي كو) حقير ند سجي جا ب ( وہ تخذ ) بحرى كا كمرى كيول ندبو\_" ( مي بخارى)

### قريئ بمسابي

زیاده تریب بو" ( یکی بخاری)

### مومن تيس

حضرت عبدالله بن عماس رضى الله تعالى عند بیان کرتے ہیں کہ یس نے رسول خداصلی اللہ عليه وآله وسلم كوفر مات موسة سناكه "وو مخض

### بهترين دوست

حضرت معاويه بن حيده رضي الله تعالى عنه

حعرت عائشرضى اللدتعالى عنما بيان كرتي بیں کہ میں نے ایک دن آتخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جما کہ اے اللہ کے رسول ملی الله عليه وآله وملم مير عدو بمسائع بين تو من ان من سے کے تخذیجیوں او آنخضور ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ"جس کا دروازہ تھے سے

مومن تبیل جوخود پید جر کرکھا تا ہے اوراس کے بلويس اي كا مسايه موكا بونا بي-" (شعيب

حطرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه فرمات بين كدرسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا کید "الله ك بال بهترين دوست وولوك بين جوایے دوستوں کے لئے بہترین بیں اور اللہ كے بال بہترين مسايدوه ب جواي مسايوں كے لئے بہرين ب-" (تندي شريف) 38210

حنا ( 9 اسب 2014



حعرت ابوشرائ عددي رضي الله تعالى عنه

میان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے

(حضورا كرم صلى الله عليه دآله وسلم كا) مي فرمان سنا

جب آپ ملی الله علیه وآله وسلم فرمای بے تھے تو

میری دولوں آتھیں آئیں دیکھ رہی تھیں، آپ

ات عاب كماس مماح كى عزت وتكريم

كرے اور جو كوئى اللہ اور آخرت كے دن ير

المان رکھتا ہے، اے واے اسے مہمان کی

عرت كرے اور جوكوني فدااور آخرت كون ي

ایمان رکھتا ہاے موے کراچی بات ہولے یا

مسائے کی خرکیری

كرت بين كدرسول خداصلي الله عليه وآله وسلم

من بانی زیادہ رکھ اور اسے مسائے کی خر کیری

كر-" (لين البس سالن بس سے توزيج ) ( مج

حضرت الو مريره رضي الله تعالى عنه بيان

كرت بين كدرسول خداصلي الشعليه وآله وتملم

حعرت ابو در رضى الله تعالى عنه بيان

"اے ابو ذرا جب تو شور با یکائے تو اس

مرفاموش رے۔" ( یکی باری ویج سلم)

" جو حص الله اور آخرت مرائمان رکمتا ہے

ملى الله عليه وآله وسلم فرمايا.

### حقوق بمسابيه

اسلامی معاشرت میں مسایہ کے حقوق بر جس قدر زور دیا گیا ہے اس کا اندازہ حضرت عائشه مديقة رضى الله تعالى عنها كى اس روايت سے بخو لی ہوجا تا ہے جس میں رسول خداصلی اللہ عليه وآله وسلم نے فرمایا كد جعرت جرائل عليه السلام مجمع مساع (ك حقوق) ك بارك می (اس قدر) برابر وصبت کرتے رہے، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ وہ اسے (ترک کا) وارث

حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں جس قدر قرب مساع كومونا باكراس كواس قدر حقوق ندد بے جاتے تو معاشرے میں واضح اختثار پیدا مو جاتا، ذرا تصور كري اكر عسايه بدياطن مون وحمن ہو، لڑائی جھڑے ہے ہر وقت معر ہو، دوسرول کے مال، آرام اور سکون کار حمن ہوتو بھلا ایے احول میں گزر برکن مکن موسکا ہے؟ بالكل ميس ،ايما ماحول وجنم كده اي موسكا ي، اسلام جس معاشرت كاداعى ب،اس من مسايه وحمن تبيس مو كا جان و مال كا دحمن تبيس بلكه يح معنول من محافظ موگا، امير وغريب كي تفريق ميس ہوگی بلکہ سب بین بھائی ہوں گے، اس کی شہادت قرآن وحدیث کے ان احکامات سے

خداادرآ خرت برايمان

عبا ( 8 ) سبر 2014

فرمايا كرتے تھے۔

نے فرمایا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

بیان کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ

﴿ اگروہ انقال كر جائے تو اس كے جنازے

A اگروہ تھے ترض مانے تو تواے (بشرط

دو اگر دو کوئی برا کام کر بیٹے لا تو اس کی برده

الراے کوئی تعت مے تو تو اے مبار کیاد

اكراس كوئى معييت ينيح تو تواس طرح بلند

الله افي بالما كى مك ساس اذيت نه

مجى الليم الكبير)

تيمول كے حقوق

عاطفت سے محروم ہوجائے اسے میم کہا جاتا ہے،

اسلامی معاشرت على برفردكايدفرض بے كدوه

ال يتم يح كرآ فوش محبت بن لے لے،اے

یاد کرے، اس کی خدمت کرے، اس کو تعلیم

دلائے، اس کے متروکہ مال واسباب کی حفاظت

كراداد جب دوعقل وشعوركو يتي جائة يورى

دیانت داری سے اس کی امانت اسے پوری کی

یوری والی کر دی جائے، اس کی شادی اور خاند

قرآن مجيد من ارشاد خداوندي ہے۔

کے باس نہ جاؤیماں تک کہووائی طاقت کی عمر

"ادر برکری کی فرض کے سوا میم کے ال

آبادى كااجتمام كياجائي

كوي إلى " (انعام:19)

نہ کرے کدای کے کمر کی ہوا بند ہوجائے۔

دے،الار کاس می سے تعور اس کھا ہے

وہ من بجہ جو باب کے سابی رحمت و

وملم في فرمايا كد مساع كاحل بيب كدر

דל ול פנא נאפ פוש לשונה לפ-

-21896

استطاعت) قرض دے۔

دوسری جگدارشادہ۔ ''اور یہ کہ بیموں کے لئے انصاف برقائم (بو-"(النياء: ١٩) تیموں کے مال میں امراف کرنے سے منع

ارشادخداوندی ہے۔

''اوراڑا کراورجلدی کرکےان کا مال نہ کھا جاؤكهين بدبزے نه بوجائيں " (النساء: ا) دوسری جگدارشادخداوندی ہے۔ "اورجو (متولی) بے نیاز ہےاس کو ما ہے کہ بچتار ہے اور جومحتاج ہے تو منصفاتہ طور بر رستور كے مطابق كھائے۔") (النساء: ١)

يتيم بيول كے مال كو بددياتى اور اسراف سے خرچ کرنے کی جہاں منبید کی کئی ہے وہاں سے مجھی مدایت ہے کہ نابالغ یتیم بچوں کے شیر دان کا مال نه کرو، جب و ه من رشد کوچنج حالم من تو مجران کی عقل کو دیکھ بھال کران کی امانت ان کےسپر د کریں ،ارشاد خداوندی ہے۔

"اور ب وتوفول كواسيخ مال جس كوخدان تمبارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے نہ بکڑا دواوران کو کھلاتے اور بہناتے رہواوران سےمعقول ہات كبواور تيمول كو جانيخ رمو، جب وه نكاح كى (طبعی ) عمر کو پیچیں تو ان میں سے آگر ہوشار دیکھوتو ان کے حوالے کر دو۔" (النساء:۱)

يتيم كى عزت ندكرنے والے اور اس كى بھوک یماس کا احساس نہ کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات بر

سورة الماعون ميں ارشاد خداوندی ہے۔ '' کیا تو نے اس کوئیس دیکھا جوانصاف کو جنالاتا ہے، سو ب وہی ہے جو میم کو د ملکے دیتا

سورة الفجر مي ارشاد خدادندي ب\_ ووليس به بات لمين بلكة تم يتيم كي عزت نبیں کرتے اور نہ ایک دوسرے کومسلین کو کھانا کھلانے برآ مادہ کرتے ہواورم سے ہوئے لوگوں كا مال سميث كر كھا جاتے ہواور دنيا كے مال و دولت ير جي مجركرو يحص ريت بو-" (الفجر: ١) می دورنزول قرآن نیس تیموں کی پرورش اور نے کس و نادار پر رحم و کرم کی دعوت متعدد آیات قرآنی میں دی گئی ہے، دولت مندول کو غریوں کے ساتھ فیاضی کی تلین کےسلسلہ میں فرمایا حما کدانسانی زندگی کی تھائی کو بارکرہ اصل کامیانی ہے،اس گھائی کو کیوٹر یارکیا جاسکا ہے، علم وسقم کے گرفتاروں کی گردنوں کو چھڑانا، بحوكول كو كمانا كلانا ادر بييون كي خدمت كرناء سورة البلدر من ارشار خداوندي ب-

"يا جوك واك دن شي كارشته داريتيم كو

سورة الدحريس ارشاد بوا\_ "اور اس کی محبت کے ساتھ کھانا کمی غریب اور میم کو کھلاتے ہیں۔ سورة الصحي مين ارشاد فر مايا\_ · ميتيم يريخي نه كرواور سائل كونه جمر كو\_"

"نی اسرائیل کی اولادے ہم نے پخت عبد لیا تھا کہ اللہ کے سوائسی کی عیادت نہ کرنا ، مال باب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تیموں اور مسكينوں كے ساتھ نيك سلوك كرنا۔" (القره:۸۲)

سورة البقره بي بس أيك اورارشاد خداوندي

" يوجعة بن يتيمون كے ساتھ كيا معالمه كيا جائے، کہوجس طرزعمل میں ان کے لئے بھلائی ہو،وبی اختیار کرنا بہتر ہے۔" (القرو:٢٢)

غرضيكه احاديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم اور قرآن مجید کی تعلیمات میں تیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالی نے سخت احكامات دے بى ،ان احكامات كى روشى بين بم بتیموں کے حقوق کو بالا اختصار مندرجہ ذیل نکات ك شكل مين بيان كريكت بي-

ا۔ یتیم بچے کا احرام واکرام اور پیار ومحبت این بچوں سے بھی بڑھ کر کیا جائے تاکہ اے ایے باب کی عدم موجود کی کا حساس نہ

٢- يتيم يح كى يرورش اى طرح كى جائے جس طرح این بچوں کی کرتے ہیں۔

س\_ يتيم يح كالعليم وتربيت كانورالوراا اجتمام كيا جائے أدر اس مر اٹھنے والے اخراجات اگر عيم يح كاين والدين كرك سادا کے حارے ہی تو انہیں عدل کے ساتھ کیا

س\_ يتيم يح كى جائيدادادر مال كى حواظمت ادر اس ف سرمایه کاری کا ای طرح اجتمام کیا جائے جس طرح کوئی محص اپن جائداد کا کرتا ہے، انساف کے ساتھ اے ای محنت كافل ليخافل عامل ير

۵۔ یتیم بح کے مال کی اس ونت تک حفاظت کی جاتی ماہے جب تک بحدین بلوغت کو چیج کر اس جائداد کوسنجالنے کے لئے ضروري نلمي وعقلي استعداد و كمال كا ما لك نه

۲۔ خوش کلامی وخوش اخلاقی کے ساتھ میتیم کی مالی کفالت اور حاجت روائی معاشرے کے سادے افراد پر واجب ہے، آنخضرت صلی الله عليه وآله وسلم كاارشاد ب\_ "مسلمانوں کا سب سے اجھا گھروہ ہے

جس میں کسی پیٹیم کے ساتھ بھلائی کی جارہی ہواورسب سے برا کھروہ ہےجس میں سی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی حاتی ہو۔" ایک اور جگهارشاد ہے۔

"من اوريتيم كى كفالت كرف والاجنت یس بون دو الکیوں کی طرح قریب ہوں مري (ميح بخاري وميح مسلم)

 کے بیٹیم کے ساتھ معاشرتی عدل واحسان کا ظلم ے اور برسلسلہ ترحم اس وقت تک جاری ربنا جاہیے جب تک کدان کورشتہ از دواج میں مسلک نہ کر دیا جائے، یکیم کی کے ساتھ شادی کرنے اور اسے دیائے رکھنے کے ارا دوں کو اسلام ٹا پہند کرتا ہے، اسلام کا علم بہے کہ پیٹم بچی کے ساتھ انساف نہ کر سكوتواس كے ساتھ بالكل نكاح نہ كرو-

٨ يتيم كى يرورش كے لئے مسلمانوں كے صدقات وخيرات كي رقم كا استعال كيا جا سكنا ہے، يرورش سے مراد بجول كے خوردو انوش الباس اور تعلیم و تربیت کے اخراجات

9۔ غریب ویٹیم کو کھانا کھلانا نیکی ہے لیکن بھی مجمى اس ليلي كا احساس دلانا يا جللانا نا جائز

-ا علیم کے ولی پر لازم ہے کہوہ میتم کے مال اور جائداد كامناسب انظام كرے جس ميں تجارت کے ذریعہ افزائش مال کا اہتمام كرے اور پھر جب وہ بالغ ہوجائے تو بوري دیانت داری سےاس کااصل بح منافع اس کووا کس کردے۔

اا۔ میتم بچوں کی مرورش و مرداخت کی عمرانی اور اس سلسله من أوكول كورغيب وتربيت دي والامجامِد في مبيل الله بـ

2014 من 11

2014 ---- (10)



رے ہیں درندوہ بیوں میں کھیلتے تھے۔" "کیا کرتے تھے؟"

ادبلس دستکاری است باتھی محنت کا کھاتے تھے، اپنے فن میں وہ دستگاہ بم پہنچائی تھی کہ بڑے بڑے ان کے آگے کان پکڑتے تھے، وہ تو ان کا ایک شاگرد کچا تکل آیا، او جھا ہاتھ پڑا اس کا، ہؤے میں سے کچھ نکلا بھی تیس اور اس کی نشاند بنی پر فضاحت صاحب مفت میں پکڑے محمود "

" بی لانیا ہوں یہ کیجے۔"
" بیٹ ہے کہ سائے۔"
" بی میک میں کھر بھول آیا ہوں۔"
" اچھا تو دیجے ، اس پر تو دستھا آپ نے
کے بی دہیں اور یہ کیا سیابی کا دھیہ ڈال دیا ہے
درخواست کے پنچے۔"

"بيمر عددست بين، بهت شريف آدى بين،آپ كي فرم بن جگهل سكة ....." " من من مكري"

"منی رکھ کیے، جوٹاندے کوشے چھائے کا تجرب رکھتے ہیں لاڈا آپ کے ہاں میڈیکل افریعی ہو سکتے ہیں، علم نجوم میں دفل ہے، آپ کاساف کے ہاتھ دیکھ دیا کریں گے۔" کاساف کے ہاتھ دیکھ دیا کریں گے۔"

"سيد فعاحت حسين \_"
"والد كانام؟"

"ب کے جُنُوعہ چوہدری، جمنڈے خان جُنُوعہ۔"

"کیا کرتے ہیں ان کے والد؟"
"قی ان کے والد زندہ ہوتے تو ان کوکام
کرنے کی کیا ضرورت تھی ، بچارے بیٹم ہیں،ان
کے والد تو ان کی پیدائش سے کی سمال مہلے فوت
ہو گئے تھے۔"

"celle ?"

"قی ان کا سامی بھی ان کی پیدائش ہے دو سال بھی ان کی بیدائش ہوں گے؟"

'' جی جیس اور رشته دار بھی تمیں کیونکہ ان کے دادالا ولد مرے اور پردادانے شادی جیس کی تھی، یہ تنہا ہیں اس بحری دنیا ہیں۔'' '' حال ہی میں سات سال کی طویل

ا قامت کے بعد جیل سے رہا ہوئے ہیں، وواقو اب آگران پرونت بڑا ہے تو نوکری تلاش کر مخاجول كيحقوق

انسان ضروریات کا بندہ ہے، اس پر بھی

بھی ایبا موقع ضرور آتا ہے کہ اس کو دوسروں کا
دست کر بنیا پڑتا ہے، دوسروں سے مدولیتا پڑتی
ہے، ایسے وقت میں انسانی معاشرہ کا پیزنس کے
کہ وہ مصیبت کے وقت میں اینے بھائی کی
طاجت روائی کے لئے کوشش کرے، قرآن کیم
میں ایسے لوگوں کا دوسرے لوگوں کے مالوں پر فن
مقررہے، ارشادر بانی ہے۔

''جن کے مالول میں ما تکنے والوں اور محروم ان سے ارجی ''کاروں میں ما تکنے والوں اور محروم

لوگوں کے لئے حق ہے۔ '(الذاریات:۱)
مسافر دوران سفرلٹ جائے ، کمائی یا بھتی پر
کوئی اچا تک افراد پڑ جائے ، اچا تک کمی حادثہ یا
بیاری سے مستقل معذوری کی صورت بن جائے
وغیرہ وغیرہ ، غرض اس طرح کے کئی پہلوؤں میں
ایک انسان مفلس، مجبور، بخراج اور ضرورت مند
میں ایسے سائل کو انکار کرنے سے منع فرمایا ہے،
میں ایسے سائل کو انکار کرنے سے منع فرمایا ہے،
ارشاد خداوندی ہے۔

"اور تو سوال كرنے والے كوجمز كانه كر" (اللحىٰ)

اس طرح کوئی بھی ضرورت مند، مدد کا خواستگار، خواہ وہ جسمانی، مال یاعلمی مجبوری کے ماتھوں سوالی ہوتو وہ سائل ہے التحول سوالی کرنے ہے منع فر مایا گیا اور اس کو اٹکار کرنے یا جمز کئے سے منع فر مایا گیا ہے، اللہ تعالی نے مدد کی ایک صورت یہ بھی بتائی ہے کہ آپ اس کی کسی دوسرے سے سفارش کر دیس تو یہ بھی کائی ہے،

السلامی معاشرہ میں سیم کولوکوں کے مالوں
سے ان کے صدقات وخیرات کی رقم لینے کا
حق حاصل ہے اور بیدان پر کسی کا اصان
میں بلکہ بیم مال دارلوگوں بران سیم بچوں کا
احسان ہے جو وہ مال لے کر اس کے مال
میں مزید خیرو برکت کا سبب بنتے ہیں۔
اس اگر میٹیم بچوں کے وارث مال نہ چھوڑ کر
مریں اور وہ غریب ہوں تو معاشرے کی
ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اجما کی کفالت
دروزگارفراہم کرے۔
روزگارفراہم کرے۔

۱۳ یقیم بچوں کا مال امانت ہے جوکوئی ان کے مال کا این ہے مال کا این ہے مال کا این ہے کا اور پھر خیانت کا مرتکب ہو گا تو اسے شدید عذاب کی وعید سائی گئی

10 تیموں میں بعض اس تم کے لوگ ہوں مے جو کہ دست سوال دراز کرنے سے بوجہ شرافت گریز کرتے ہیں، اسلام میں ایسے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا معاشرے کی ذمہ داری ہے، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے۔

حندا (12) دسبر 2014

منا 13 سبر 2014



قاری کا منصف سے دلی وجذباتی تعلق ہوتا ہے،ابیاتعلق جوان کے دلوں کو جکڑے رکھتا ہے، ہاری قارئین بھی مصنفین سے الی بی دلی وابطلی رکھتی ہیں اور وہ مصنفین کے بارے میں جاننا طابتی ہیں کدان کی ذاتی زندگی، خیالات، احساسات وه جاننا جائتی ہیں کہ کیامنصفین بھی عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں یا ان کے شب وروز میں کچھ انو کھا ہے ہم نے قار تین کی دیجی کو م نظر رکھتے ہوئے ایک سلسلہ شروع کیا ہے" ایک دن جنا کے نام" جس میں ہر ماہ أيك منصفدان إيك دن كااحوال تعيس كى كمنع آنكه كلف سے لے كروات نيند کوخوش آندید میکنے تک وہ کون کون محامروفیات ہے لکھنے کے علاوہ جووہ انجام دي إميد إلى ويالمد بندائ كا-فوزية فيق

اس کے بعد آٹھ نو یے بھی دس گیارہ بھی ن جاتے ہیں اٹھتے ، پھر فریش ہونے کے بعدای کے یاس آ جاتی ہوں، تی وی چل رہا ہوتا ہے، جس بيكوني مارنك شويا درامدد يصف اكراي نے ناشته ند کیا ہوتو ان کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں اس کے بعد اپنا چھوٹا موٹا جو کام ہو کرلیا کرتی ہوں، درندتو زیاده ترفیس بک آن کرتی بون، کمرکی صفائیاں اور دیگر کام تو میری چیونی بہنوں کی ذمہ داری ہولی ہے،اس کے بعددو پیر کے کھانے کی تيارى يس لك وات بين ، آدهادي اس كام بين

بهت مشکل کام جو ہوتے ہیں الیس مر انجام دینا بمیشه جھ بلیس کڑی کوگریزاں کر دیا کرتا تفاء تنى بار بمت كى مجر بار دى، پر وصله كيا مجر كاميالي شه بموني، اب .... بيسوچ كرفكم اشماليا ہے جو جیسا لکھا گیا، لکھ بی دول کی، جاہے مرے ڈیٹر دیڈرزکو پندنہ آئے۔ ميري منح كا آغاز الحمد لله جلدي موجاتا ہے، جرکی تماز کے بعد گرموں میں سونا میرامعمول ب، بج او چیس تو آنکھیں بی نہیں ملتیں ، تو کیے

مقابلوں میں اول آتے ہیں۔" 公公公 "فیض ماحب آج کل کیا کردہے ہیں؟" م محتیل بس شاعری کردے ہیں۔ "شاعرى؟ بہت دن سے ان كى كوئى چر نظر ہے جیس مرزی، حالانکہ میں ریڈیو کا کمرشل یروگرام یا فاعد کی ہے سنتا ہوں۔" "أنبول نے فی الحال بناسیتی تھی اور صابن کے متعلق کچھ کہنا شروع نہیں کیا۔'' "كوكى تازه جموصة ربابان كا؟" " دمست ند سنگ ..." "اس کے بعد کا ہو چور ہا ہوں، وہ تو دیکھا اس کے احد کا تیار ہے فقط نام کی دجہ ہے 451811 "نام؟ نام يل كيادهرا يد؟" دوفيض صاحب كوايانام عايد جورست ے شروع ہوتا ہو جیے دست میا، دست د 'مِ*ن عُرِض کروں ایک نام؟ اگر آپ فیض* صاحب تک پہنچادیں تو۔' الله بال مرور فرماية اليكن ان كي شاعري سے مناسبت رکھنے والا ہو، وست سے شروع ہونے والوں علی دست يناوكيهار ہے گا؟" "دست غاه؟" "جی باں اے مخفر کرکے دسینا بھی کہتے بن، دیلھے کیا مناسبت وصورتی ہے، فیض صاحب كى شاعرى آگ بي آگ -" " كى ب، بكدا تكاره كيي، فيض صاحب تک بہنام پہنیا دول گاء امید ہے کس کرخوش 合合合

" حضور بيده مبيل ہے، ميرانثان انگشت ب، دیکھیے نابات درامل میں بیرے ..... '' دیکھومیاں ہمیں خالص دودھ جاہے ہو "جي خالص بالكل خاص بوكا<u>"</u>" "اور مح يا ي بي ج دينا موكاء" "جي يا في بح مني ، وسكنا ب ميني كال و د جي مينيس کيسي مينيس ؟" " إن بان بين بحول كيا تحاكم كال " جي ملتان جي برسول کوشت جي جيتا ر ما، پھرا خباروا لے چھیے ہے گئے تو یہاں چلا آیا۔'' "ميان كام كيون تبين كيا؟" "جي بهال جانور يكرنے كالسيك كار يوريش والول نے کسی اور کودے دیا ہے۔ "تو گویا اب تمهارا صرف دوده بیخ پر "جى تىس، تقى كى دكان بھى كررتى ب، آب کو جا ہے تو رعایت سے دول گا، کھر کی تی 'ووجھی خالص ہے تا؟'' "فالص سا خالص؟ ايما خالص تو كات بھینس کے دودھ ہے بھی نہ بنآ ہوگا،اے چکنا كرنے كے لئے ہم ولائق كريس ڈالتے ہيں، يبال كا ديمي مال نبين والتے ، پحرجهم ميں تيزي طراری اور چتی پیدا کرنے کے لئے اس عمل موبل آئل بھی ملاتے ہیں جو بازار میں کوئی دوسرا د کاندار میں ملاتا، می تو دجہ ب کہ جارے خربدار بمیشہ فرائے مجرتے ملتے ہیں ملکہ دوڑ کے

2014---- 14

پاک سوسائی فائے کام کی مختلی پیچلمہاک موسائی فائے کام کے مختل کیا ہے

♦ پیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک اونكودنگ سے يہلے اى ئك كايرنٹ يربويو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ ﴿ ہر كتاب كاالگ سيكش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی جھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي، تار مل كوالثي، كميرييدُ كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج

ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر كماب اور نفسے بھی ڈاؤ تلوؤكى جاسكتى ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور آئیں اور آئیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور آیک کلک سے کتاب

فاؤلود کریں www.paksociety.com

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





لئے سب کے لئے، جھے بیشدای کے لئے بایا کے لئے دعائیں مآمکنا سکون دیتا ہے،آپ ہے بھی گوارش ہے ان کی صحت تندری اور ہارے مرول پرسلائی کی دعا کیجیے گا آمین۔

بياتو عام دنول كي روداد ب، جب جي لكمنا ہوتا ہے ان دنوں میں کویا خود سے بھی چھڑ جاتی ہول، میرے کردار میرے اعصاب برسوار ہو جاتے ہیں (ایما صرف سلیلے وار ناواز لکھتے ہوتا ے) میں کہائی کو بہت کم سوچی ہوں، میں کہائی كوزياده اجميت بحي تبيس ديتي ، بال كردارول كو ضرور دی جون، میں اک اک ڈائیلا گ تبین سوچی، میں بس کمائی کے بلاث کوسوج کر الکھنا شروع كرديق مون، شايد جيمي اتني جلدي لكه ليتي

جب محتى مول أو بكر يحص كمانا بيا يمي بيول جاتا ہے، جائے کے بھاب اڑا ہے کہ ہوتے جي اور من ، نو دي ع عدات وال الروتك لكمنامعمول بمراء المج مين تب تب الحتى مول جب امی ڈانٹ کرا حساس دلاتیں ہیں کہ مجھے اپنا بياه تبين تو تحور اخيال ضرور كرنا جا هي الله ياك ان کی میتیں بیڈانٹ ہمیشہ میرے لئے سلامت ر کھے آمین۔

بس يم بي م مرايك دن كى روداد

\*\*\*

مررجاتا ہے، کھانے کے بعد اگر دل کرے تو ذرا آرام کرلیا، ورنه پر کھ پڑھ لیا، یاتی وی دیکھ ليا، (خاصي كلي بون ناس بين)

شام کے کاموں کی ذمیدداری میری ہوتی ب، يرتن وهونا ، آنا كوندهنا، بحى بحى رونى يكانا جی، ای کو جائے بھی میں بنا کے دیتی ہوں، سب کويمرے باتھ کی جائے بہت پندے جبی وائے بینے کے لئے بیشہ جھے آواز بڑے گ،

جا ہے میں لکھ کیوں شدی ہوں۔

جھوٹے موٹے کامول کا بدسلسلہ زات گیارہ بے تک چانا ہے، یہاں تک کہ بابا آ جاتے ہیں، آئیس کھانا دینا جائے بنا کے پیش کرنا معی میرا کام ہے جے ہر کر میری ذمہ داری یا ڈیوئی شمجھا جائے ،امی کےساتھ ساتھ بایا جان کی خدمت میری خواہش ہے، اللہ کا احسان ہے كدالله نے اس كى تو يق بخشى ہے كر تھوڑا بہت ان کاحل ادا کرتی موں ای کے بیر دیاتا ان کے چھوٹے موٹے کام سر انجام دینا مجھے ہیشہ روحانی سکین سے ہمکنار کرتا ہے، (دعا ہےرب كريم بميشه مجھے اس سعادت سے سرفراز فرمائے رکھے آمین ) رات کو جب میں بستریہ جاتی ہوں تو مجھ در ساہ آسان کود مکنا اور خالی ذہن کے ساتھ کچے نہ سوچنا سوچنا بھے مرغوب ہے خاص کر ایے ناوار کے کرداروں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے تب مجھے ، حمل سکون کے ساتھ ، ایسے میں وقت رک سا جاتا ہے، یا بہت تیزی سے کزرتا ہے بچھے انداز وجیس ہو یاتا، بال بہضرور ہے کہ مجھےایے کردارول سے باتی کرنا پندے۔ اس کے بعد میں دعا مائتی ہوں، اپنی امی کے لئے بالانموس بایا جان کے لئے بہنوں کے

2014---- (16)





### سنتيسوس تسطفلامه

منز آفریدی کو جہان کے نکاح کی خرمشتعلی کر دیتی ہے، شاہ ہاؤس بی آکروہ اچھا خاصا واویلا مچاکر ژالے کوساتھ لے جانے پہ معربیوتی ہیں، گر ژالے ان کی بجائے جہان کی طرف داری کر کے اپنی محبت اوروفا کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ آفس جاتے ہوئے معاذ کونا معلوم افراد اغوا می لیتے ہیں میڈ پر پر نیاں کے ساتھ شاہ ہاؤس کے مکینوں پر بخلی بن کر گرنے والی ہے۔

اب آپ آ کے پڑھیئے



'' ہاتھ ہولا رکھ پتر! زنائی عورت کواس طرح ہازار میں تماشانہیں بناتے۔'' ایک بزرگ نے نزدیک آ کر جہان کو تنبیہ ضروری خیال کی تھی، جس پہ کان دھرے بغیر جہان نے ایک طرح سے زینب کواشا کریں گاڑی کی سیٹ پہ چاتھا اور درواز ولا کڈ کر دیا، وہ سرتا پا شعلوں میں گھر ا ہوا تھا جسے۔

" " " " سے ملنے آئی تھیں تم یہاں .....؟ جواب دو مجھے .....؟ " جہان اپنی جگہ یہ آ کر میٹا تو دھاکے ہے درواز ہبند کرتے ہوئے اس خون آلو دنظروں ہے دیکھا، جوحواس باختہ تھی اور شدتوں ہے رونی تھی ،اک موال یہ سرانھا کراہے دیکھنے بلکہ گھورنے لگی ۔

'' تیمور ت ملنے ۔۔۔۔۔اوریس اس سے ملے بغیر ہر گزنہیں جاؤں گی، دروازہ کھولو۔'' وہ خود کو سنجال کرآنسو پو نچھتے طلق کے بل جینی گراس وقت اس کا دماغ ماؤف ہونے لگا تھا، جب ایک بار مجر جہان کااس یہ ہاتھ اخما تھا۔۔

"انف سنتم جیسی ہی بدبخت مور تیں ہوا کرتی ہیں جنہیں فیرت کے نام پال کرنا ناگریز ہو جایا گرتا ہے، تمہارا بدروب اتنا گھناؤ تا ہے کے نفرت ہورہی ہے جھے اس وقت تم سے "زیب کی جانب سے وُسٹائی کے مظاہر سے نے جہان کوئی معنوں میں پاکل کر ڈالا تھا، اس کی آتھوں سے لہو نگنے لگا تھا او چیرے پر اتنی افرت سمٹ آئی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ندر ہا تھا، شد بوغیض لہو نگنے لگا تھا او چیرے پر اتنی افرت سمٹ آئی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ندر ہا تھا، شد بوغیض وغضب کی جانب اشار و کرتی بیشانی کی رگ الجر آئی تھی، اس نے دانت تنی سے تیجے رکھے تھا ور گاڑی قل اسپیڈ پر چھوڑ دی تھی، ندین کو ہر لحاظ سے اپنے ہار جانے کا یقین ہوا تو وجود میں سے گاڑی قل اسپیڈ پر چھوڑ دی تھی، ندین کو ہر لحاظ سے اپنے ہار جانے کا یقین ہوا تو وجود میں سے جان تھی تحدول کرتی ہے دم انداز میں بھی رہ گئی، بر بسی کے مظہر آنسوکتی شدتوں سے بہتے رہے جان تھی تحدول کرتی ہے دم انداز میں بھی رہ گئی، بر بسی کے مظہر آنسوکتی شدتوں سے بہتے رہ

### 公公公

یر نیال کی حالت اور ذبئی کیفیت کے پیش نظر زیاد نے اسے نیند کی دوا دے کر سلانے کی تاکید کی محکول سے پر نیال کو پینے پہمجبور کیا تھا،

تاکید کی تھی، ژالے نے دودھ میں بیدواحل کر کے بڑی مشکلوں سے پر نیال کو پینے پہمجبور کیا تھا،
چند کھول میں بی برنیال پہ خنودگی اور پھر کھمل غفلت طاری ہوئی چلی گئی تھی، عدن بھی سور ہا تھا،

ژالے نے دونوں پہمبل درست کیا اور کھرے سے ہا ہرآ گئی، مما کے کھرے میں جھانگا، وہ جائے نماز پہنجی نظر آئیں، ہاتھ دعا کے انداز میں پھیلے ہوئے تھے اور آٹکھیں کسلسل سے آنسولٹار بی

حدا 21 سر 2014

جیسے جیسے گاڑی آ گے برحتی جار ہی تھی ،اس کا دل ای تیزی ہے ڈوبتا جار ہاتھا؛ جا دِر میں سر تا یا خود کو چھیا ہے وہ بار بار بیگ میں موجودر بوالور کوچھو کرایے آپ کومضبوط بناری تھی میکسی اس كى مطلوبه جله بول كے آ مے جاكر رك تئى، زينب نے باہر نظل كر تمرابداداكيا تھا اور تريفك كے ا ژ دھام سے بوجھل سڑک کے دوسری جانب موجود ہوئل کوسر اٹھا کر دیکھا، جس کے ایک کمرے میں تیموراس کا منتظرتھا، اس کے دل میں خوف دکھ اور کھن کا ایک گہرا احساس اتر نے لگا، بیک کا اسٹریپ کاند سے یہ ڈالتے ہوا کے جھو کے کی شرارت کے باعث جا در کا کونداس کے چبرے سے بث كيا تها، جے الكے لمح اس نے محرسيث كرليا، مكريبال بوليس اسيشن سے واپس آناسكنل يہ گاڑی رو کے ہوئے جہان کی یونمی اتفا قا نگاوئین اس بل اس پیانھی تھی ہیا۔ ی سے نکلتی اس لڑ کی پیہ ا سے زیب کا حفل گمان گزرا تھا مگر چیرے سے ای بل ڈھلک جانے والی جا درنے جہان کوجیرت وغیر بھینی کے احساس نے منجید کر ڈالا تھا، اسے قطعی شجھ نہیں آر ہی تھی اگر وہ بیال ایسے موجود تھی تو اس کے بیچھے وجہ کیا ہوسکتی تھی، وہ اپنی جگہ ہے حرکت کرنے کے بھی گویا تابل نیس رہا، تکر زینب اس کی موجودگی اس کی کیفیات سے بے خبراسین دھیان میں آ مے برد و کئی تھی ،اس کے ررخ ہول کی عمارت کی جانب تھا اور اٹھتے قدموں میں تھیرایٹ ولڑ کھڑ ایٹ بہت واضح ..... جہان کے دیا غ میں جیسے کیباری کچھ کلک ہوا تھا، ایکے کیے وہ گاڑی ہوئی اشارٹ چھوڑ کر سرخ چرے مستعل انداز میں بنا کچھ مزید سومے سمجھے اس کے پیچیے بھا گا تھا، ایں کے ذہن کے گوشے میں نج اشھنے والی تھٹی بہت تیز اور خطرنا ک ست کی جانب اشارہ کرتی تھی، زینب کو اس نے بول کے واقعی

"کیا کرنے آئی ہوتم یہاں پہ زینب """ "اس کاراستہ اچا تک روک کر وہ اپنے خطرناک تاثرات کے ساتھ استفسار کر رہا تھا کہ زینب جواس کی غیر متوقع آبد پہ ہی شاکڈ ہوگئی تھی اس سوال پہ جیسے خوف کی شدت کے باعث با قاعد ولرزنے گلی ، رنگ بالکل نق ہوگیا تھا، دھڑ کنیں خطرناک حد تک تیز ہوگئیں، اس اچا تک پڑنے والی افقاد نے اس کے حواس سلب کر لئے تھے، جہان نے شعلہ بارنظروں سے اسے و کیمنے اس کا بازوا بنی جارحانہ گرفت میں جکڑ کر ایک طرح سے اسے اسے سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کے انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کی انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کی انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کی انداز میں اس کی گرفت سے نگل کر گویا ترقب اٹھنے کی گھی کی کرفت سے نگل کر گھیا تھی کی گھی کی کرفت سے نگل کر گھیا تھی کرنے گھیا تھی کرنے گھی کر گھی کی کرفت سے نگل کر گھیا تھی کرنے گھی کو کرنے گھی کرنے گھی کی کرفت سے نگل کر گھی کرنے گھی کی کھی کرنے گھی کی کرفت کی کرف کرنے گھی کرنے گھی

" بچیوڑی بجھے ہے ۔۔۔۔! میں کہدری ہوں جھے چیوڑیں۔" جہان کے چرے کے خوناک تناؤ سرد بر نیلی بنجیدگی، آن کی آن میں اتر آنے والے آنکھوں کے خون سے وہ جننی بھی متوشقی میں اتر آنے والے آنکھوں کے خون سے وہ جننی بھی متوشقی وہ وہ ایک طرف کرید بھی مطبح تعاجوا ہے کرنا تھا وہ ہرصورت کرنا تھا، تیموراس وعدہ خلائی پیطش میں آئر بھی معاذ کے ساتھ فلط کرسکتا تھا، جواسے ہرگز ہرگز بھی گوارانہیں تھا، انجام سے تو برواہ ہوتی گئی تھی وہ در ایک ہونے والا جہان کا سامنا اسے تعبراہ بی وسرا تملی سے دو چار کر گیا تھا، گرید وقتی عارض احساس تھا، ورنداس کے عزائم میں کوئی چیک بیس تھی، جہان پر ترجیدے اس کی التجاء کا اثر ہوا تھانہ ہی مزاحمت کا ۔۔۔۔۔ زیب کوئی چیک نیس کوئی گئے جیل مونے گئی، اس مقام پر آکروہ کیسے ہار جاتی جبکہ سب بچھ داؤ پر بھی لگ چکا تھا، اعتماد پوزیش ، سب بچھ، اسے اور

حندا 20 سبر 20/4

بحراہت کا شکارتھی ،سنر آ فریدی کی ٹا گواری ہنوز قائم دائم رہی۔ ''بولو.....؟''ان کا انداز واضح سردین لئے تھا۔ ''

''معاذ بھائی آپ کی تحویل میں ہیں ٹمی!انیں چیوڑ دیں،بس بہت ہوگئ ہے۔''وہ کچھا ہے یقین ایس رکھائی سے بولی تھی کے سز آفریدی حق دق رہ کئیں۔

" تمہارا دیاغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے ژالے؟ اتنی بدگمان ہو گئی ہو مجھ سے کہ ..... "اس الزام نے انہیں میچے معنوں میں آ ہے ہے باہر کر ڈالا تھا، دکھا لگ تھا۔

" بہت بڑی منطقی ہوئی مجھ سے جوتم ہیں ان بدتہذیب اجدلوگوں میں بیاہ دیا، استے کینہ پرور پراوگ کہ تمہیں یوں میرے خلاف اکسانے لگ گئے ہیں؟ ہروہ کام جوتم ہارے گھر میں غلط یا خراب ہوگا، اس کی ذمہ داری مجھ یہ عائد ہوگی اب؟ " وہ جیسے آتش فشاں لاوئے کی مائند بھٹ پڑی تھیں لہج سے بلبل ہٹ دکھ اور گہرا ملال بھی چھلک رہا تھا، ژالے تو ان کے یوں بھی حک اشھنے

پے خود کنفیوژ ژبوکررہ کئی۔ '' تو آپ ……اس کا مطلب ہے …… پیرکام آپ نے نہیں کیا؟ مم ……گراس دن آپ کہد رحمکی دے کر گئی تھیں تو۔'' ژالے آئی ہی بیزل ہوگئی تھی کہ سپھاہٹ میں بے رابط ہے اوسان ہوئے

تنی مسز آ فریدی نے متا سفانہ انداز میں گہراطویل سانس تحییجا تھا۔

"شاباش ہمیری بی! بہت خوب فیروں سے کیسا شکوہ جب بی اولاد ہی فر د جرم عائد کرنا شروع کر دے۔" وہ جیسے روہانی ہوگئی تھیں، ژالے کو حقیقتا تاسف و ملال اور شرمندگی نے آن لیا، مسز آفریدی کا ہرانداز ہی ان کی ہے گناہی کا ثبوت پیش کر رہاتھا، جو بھی تعاوہ بھی اپنے کسی بھی جرم سے کرتی نہیں تھیں، بلکہ اپنا کارٹامہ فخر سے جتلانے کی عادی تھیں۔

"" سوری مما اجھے مس ایڈرا شینڈ گگ ہوگئی ہے،آپ مائنڈ نہ کریں پلیز!" اس نے منمنا کر

كبا گرمنز آ نريدي كاغصه كبال تمام جوانها جمجي وواس كے گلے برنے تكيس-

'' مائنڈ تو می نے ابیا کیا ہے کہ دل جاہ رہا ہے، واقعی ابیا کوئی کارنامہ انجام دے کر مزہ بچکھاؤں شاہوں کو، آئیں بھی بتا جانا چاہیے میری اپروچ کا اور بے وقوف لڑکی غصے میں کہی ہر بات یوری کرنے والی تھوڑی ہوئی ہے گرتم .....''

ہوگی تھی ،اے نیلماہے دائی شکایتی تھیں۔

''کیسی ہو جان نیلم!'' و واس کی آواز سنتے ہی چبکی۔ ''کیوں نون کیا ہے؟'' ژالے نے مخصوص قسم کے سرد بن سمیت سوال کیا تھا، جو صرف نیلما

2014 \_\_\_ 23

تھیں، ڑالے کا بوجھل دل مزید بھاری ہونے لگا، آہتہ روی سے چلتی وہ اپنے کمرے میں آئی اور بیڈیہ سوئی فاظمہ کے پاس آ کر اس کے زم سکی بال سہلانے گی، ای بل اس کا پچھ فاصلے پہ دھرا فون گنگاا شاتھا، نیم یاریک کمرے میں نون کی اسکرین کا مرحم اجالا پھیلنے لگا، جب تک اٹھ کر اس نے نون گنگاا شابی بند ہو پچکی تھی، اس نے نمبر چیک کیا، مسز آفریدی اور نیلما کی لا تعداد مسڈ کالز تھیں، مسز آفریدی کو وہ کال بیک کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسکرین پہ پھر نیلما کا نمبر جگمگانے لگا، ڈالے نے اس کی کال ڈسکٹویک کی اور مسز آفریدی کا نمبر ملایا۔

" آگئی مال کی یاد.....؟ ابھی بھی کیاضرورت تھی زحمت کی .....؟ مرجا تیں تو صورت دیکھنے کا تکلف برتا ہوتا۔" مسز آفریدی جانے کیوں بھری بیٹھی تھیں، چھوٹے ہی شکوے شکایات کا دفتر کھول لیا، ژالے گیرا سانس بھر کے روگئی۔

"" اس المرادم من المراد من المراد من المراد المراد الم المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

''اچیا۔۔۔۔؟ تو تم بھی پر نیٹان ہو تکتی ہو۔۔۔۔؟'' بات السی تھی جس نے ژالے کو ٹا گواری ہے کو ان کا کہا

ور کیوں ۔۔۔۔؟ میں پریٹانیوں سے مبرا کر دی گئی ہوں۔۔۔۔؟" اس کے طلق میں کر واہث ملے گئی۔

'' دوسروں کو ہریشان کرنے والے خود پریشانیاں کہاں یاا کرتے ہیں۔'' سنر آ فریدی کے الیج میں واضح تلی واضح تفر تھا، ژالے کوخودیہ جبر کرنا محال گلنے لگا۔

'' آپ کوانجی بھی لگتا ہے می ! کہ میں نے پریشان کیا ہے آپ کو .....؟'' وہ جیسے تھک کر سوال مربع بھی

"اس میں کوئی شک نہیں ہے بیٹا! تم سے بڑی بھی کوئی بے وقوف ہو گی عورت بھا! ۔۔۔۔؟ اپنے ہی شو ہر کونشیم کرکے بیٹے گئیں۔'' وہ طنزیہ سردانداز میں پھنکارنے لکیں، ژالے کو چیرے پیا نامہ ذنہ تصانبہ گا

''اگرشمجما جائے تو یہ ہے اختیاری فعل بھی ہوسکتا ہے می! تقدیر کا فیصلہ بھی، جس کے سامنے
انسان ازل سے ہے بس رہا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرار ہی ہو،اگرآپ نے
کسی سازش کے تحت یہ کام دھڑ لے سے کرلیا تھا تو پھر میں تو مکافات مل کے حصار میں ہوں،
کسے بچ سکتی تھی اس اذبیت ہے، آپ بجو لیس میں تو اپنے طور پہآپ کے گناہ یا نلطی کی تلافی اور
ازاں کی کوشش میں معروف ہوں۔''تمام تر کئی کے ہاوجودوہ جسے رو پڑئی تھی، مسز آفریدی کو کہاں
تو تع تھی اس سے ایسے انداز میں آئینہ دیکھلانے کی، وہ تو سنائے میں گھر گئی تھیں۔ یہ

'' کیا بک ربی ہوڑا لے! انداز ہبیں ہے تہمیں شاید۔'' وہ حواسوں میں لوٹی تھیں تو زور سے غرائیں، ژالے کے ہونٹوں یہ شکشگی ہے بھر پورمسکان اثر آئی۔

" آپ بریثان نه بول می! جیسے آج تک اس معاملے بیل میری زبان بندرہی ویسے ہی جیشہ بندرے گی، اس وقت تو آپ کوکسی اور مقصد سے کال کی ہے۔" وہ بولی تو اس کی آواز

ونا 22 دسر 2014

مشرمناک صورتحال نے ژالے کا دہاغ ہاؤف کرنا شروع کر دیا تھا۔ '' آپ کہدرہی ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے جاری ہیں تو پھر ملنے میں کوئی حرج نہیں جھتی میں، کہال ملیس کی جھے ہے؟ آپ گھریے ہی ٹل لیں، کی ہوئل میں شاہ یا شاہ کی فیملی میں مجھے کوئی دیکھ نہ کے، مجھے ڈر ہے۔'' خود کوسنعال کرٹو نتے اعصاب کو جوڑ کر حاضر دہاغی کا ثبوت پیش کرنا اس وقت بہت تھی مرحلہ تھا، وہ اس محضن مرحلے ہے گزرری تھی، جو ہوا تھا جس انداز میں ہوا تھا، اس

وقت بہت تھن مرحلہ تھا، وہ ای تھن مرحلے سے گزر رہی تھی، جو ہوا تھا جس انداز میں ہوا تھا، اس کے لئے راز داری شرط تھی، وہ کسی کوانوالو کیے بناا پنی ایما پہریسب کرنا چاہتی تھی، اسے کیا کرنا تھا، بیاس کا ذہن سرعت سے سوچنے میں مشغول تھا۔

"تم ی کہدری ہوڑا لے! تم واقعی ملنے آؤگی مجھ سے؟ اگریہ نامکن کام ممکن ہوا ہے تو مجھے اب پورایفین ہو چاا ہے، معاذبھی شادی پہراضی ہوگا مجھ سے۔ "وہ سرشار النی ہنس رہی تھی، ژالے نے خودکو کانٹول پہ برہنہ پامحسوں کیا تھا گویا ،جھی ہونٹ بھینچتے ہوئے آلکھیں جی سے مہیج

"اس نوجوان کا بورانام کیا ہے؟ جمن سے شادی کرنا چاہتی ہیں آپ؟" وہ سے بیں گڑھی شک کی آخری کیل بھی تھی جا ہی تھی ،اس سوال کو کرتے اس کے لیجے میں مرتی ہوئی والے کی انا کرالا رہی تھی ،عز ت سسک رہی تھی ،دھک دھک کرتے دل کے ساتھ شدت کی خواہش تھی کاش انا کرالا رہی تھی ،عز ت سسک رہی تھی ،دھک دھک کرتے دل کے ساتھ شدت کی خواہش تھی کاش اس کا یہ بیٹتہ یقین غلط ثابت ہو جائے ،گر الازم نہیں ہر دعا قبول ہو" معاد حسن شاو!" نیلما کی تقد اس کی آئلو کی دہلیز یہ تھی رے کرب میں وو ہے آنسوؤں نے ضبط کا دامن چھوڑ دیا، تقد اس کی آئلو کی دہلیز یہ تھی رے کرب میں وو ہے آنسوؤں نے ضبط کا دامن چھوڑ دیا، وجود کے ہم مسام سے بسینہ بھوٹ نکا ،فون اس کے ہاتھ کی گرفت سے چھوٹ کر نے جا گرا تھا۔

نیملمانے اس کی بند ظیم کھول دی تھیں، ان چار دنوں میں معدے میں خوراک کے نام پہا اک ذرو بھی نہیں جا سکا تھا، اس کی ساری توانا ئیاں کھو گئی تھیں گر نیلما کے لئے کوئی تنہائش پر بھی اک ذرو بھی نہیں انداز سے ظاہر نہیں ہوتی تھی، استے دنوں سے نہایا نہیں تھا، طبیعت میں تسلمندی کے ساتھ بے زاری و اکتاب بھی تھی جمنی جمنی جمنی اور تھی ہی، نیلمائے حسب عادت اشعار پڑھتے ہوئے استھ کھانا چیش کیا تو معاذ نے سابقہ طنطنے اور نخوت کا مظاہرہ کیے بغیر پیپ کے تقاضے کے ہوئے است کھانا شروع کردیا تھا، نیلما سامنے بیٹھی مسکراتی بیارلٹاتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ مطابق کھانا شروع کردیا تھا، نیلما سامنے بیٹھی مسکراتی بیارلٹاتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔

20/4- 25

کے لئے ہی مخصوص تھا، دوسری جانب گہراسکوت چھا گیا، پھروہ بولی تو لہجہ وانداز بکسرتبدیل ہو چکا تھا۔

'بہی .....میری جان! کمجی تو مجھ سے بھی ایتھے طریقے سے بات کرلیا کرو، تہمیں تو انداز و بھی نہیں ہوگا کہ جھے برباد کرنے والوں میں نہ سمی مگر جھے زندہ درگور کرنے والوں میں تہمارا نام بھی شامل ہوگیا ہے۔'' نیلما کے لیجے وآ واز میں ایسا کرب تھا جو براہ راست ژالے کے دل پہنملہ آور ہوا تھا، یہ وار بہت شدید تھا، ژالے کے اعصاب شدید تناؤ سمیٹ لایئے ،اندر دور تک سناٹا بھیل سیا، وہ بچھ بولے کے اعراب میں رہی، بات جنی بھی تی تھی گر کیا شک کہ تھیقت کیا، وہ بچھ بولے خرکت کرنے کے بھی قابل بیس رہی، بات جنی بھی تی تھی گر کیا شک کہ تھیقت سے بہت قریب تھی، اے لگا لیکفت اس کے حلق میں کانے آگ آئے ہوں، خاموثی اور بیسناٹا ہر سو بڑھے لگا، بے بناہ اذبیت کے بھراہ بیبال تک کہ نیملما نے خود بی اسے مخاطب کرلیا تھا۔

'' ژالے! اک بات کہنی تھی، آخری خواہش تجھلو، اس کے بعد میں ملک سے باہر میلی جاؤں گاتو کہمی تم سے پچھطلب نہیں کروں گی۔'' اس کی خاموثی سے اپنے تنیک مایوں ہو کروہ کبی انداز میں اگلی بات شروع کر چکی تھی، ژالے کے وجود کو خفیف ساجھٹکا لگا۔

" إكستان سے بميشہ كے لئے چلى جائيں كى .....؟"اس كى آواز بہت مرحم تحى، جيسے ووب

ری ہو۔
'' ہاں ..... ہمیشہ کے لئے ، ایکھ سیلی میں شادی کررہی ہوں ناں ، آؤگی بھے سے ملنے؟ اس نو جوان ہے ہی ملواؤں گی تہمیں ، مجھے پورایقین ہے ، وہ تہمارے دولہا سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔'' اس کے لہجے میں انداز میں انوکھا سافخر درآیا ، ژائے نے مسوس کیا تھا اور گہرا سائس ہجرا۔ '' مہنی میں نے سا ہے تہماری شاوی ہمی شاہ یملی میں ہوئی ہے ، کتنا مجیب انقاق ہے نا کہ وہ لاکا بھی شاہوں کا ہی ہے ، جسے میں نے انھوایا ہے۔'' جوش مسرت میں اس کے منہ سے ایک فضول بات بھی نکل گئی تھی ،جس ہواس نے زبان وانتوں سلے دائی جبکہ ژالے اس قدر چوکئی پوری جان سے بل کررہ گئی تھی ،جس ہواس نے زبان وانتوں سلے دائی جبکہ ژالے اس قدر چوکئی پوری جان سے بل کررہ گئی تھی ۔۔

"افوایا ہے ......کیا مطلب؟" وہ مضطرب ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا دل
بہت خوف کے احساس سیت تیز تیز دھڑ کئے لگا، نیلمانے ابھی یہ بھی کہا تھا، اس لا کے کاتعلق بھی
شاو قبیلی سے ہے، اس کے اعصاب وحشت اضطراب اور تناؤ کا بیک وقت شکار ہورہ تھے،
دوسری جانب بیلما کا وہ حساب کہ بتا کر پھنس گئی تھی، اب وہ بات بلٹنا چاہ رہی تھی گر ڈالے اس
ایک نقطے پہائی اس سے سب اگلوا لینے کے در ہے اس ایک بات کے پیچھے پڑی رہی تو نیلما کو جل
انداز میں ہی گر بتانا بڑا تھا۔

"بان می .....دراصل و ولز کا کھے پندنہیں کرتا تھا جھے ..... بہت سو براور ڈیسنٹ ہے، بی تو اس کے بڑے بھائی یعنی کزن سے شادی کی خواہاں تھی گر تسمت سے وہ ہاتھ لگ گیا، قدرت کو شاید یہی منظور تھا، جوڑے تو آسانوں پہ سنتے ہیں تاں، سناہی ہوگاتم نے۔ " خجالت سے تدبر کی جانب کا عصر ابھی اس نے بہت تیزی سے طے کیا تھا، وہ کتنے مدبر انداز میں ہی اب اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ ڈرالے کا رنگ اب نی ہونا شروع ہو چکا تھا، شک کی گنجائش ہی نہ رہی تھی کویا، اس

2014 سر 24 الم

"کانی پیئو کے یا جائے ہوا دوں؟ اس کے بعد ہاتھ لے کر فریش ہو جاؤ، تمہارے شایان شان کیاس منگوایا ہے میں ہے، جھے تو ایسے بھی پیارے لگ رہے ہو مرسجھ سکتی ہوں تم بہت امری میٹ ہورہ ہو۔ "کھانے سے فراغت کے بعد اس نے فرے دور سرکائی تھی جب نیلمانے بزے صلح جوانداز میں مزید النفات کی ہارش برسائی، معاذ کے صلح جوانداز میں مزید النفات کی ہارش برسائی، معاذ کے صلتی میں کڑواہث تھلنے گئی، اس نے سراشا کرنیڈماکے دیکھانہیں کو یا محورا تھا۔

"نوسینکس، استے احساسات کی ضرورت نہیں، کھانا بھی اس لئے کھایا کہ تین دن بعد حرام بھی حلال ہو چایا کرتا ہے۔" اس جواب نے نیلما کوسٹسٹدر کر کے رکھ دیا، وہ ہونقوں کی طرح آگھیں جیاڑ کرا ہے گھور نے گئی، جڑھی ہوئی تیوری کے ساتھ گرمعاذ نے برواونہیں کی تھی۔
"اس کا مطلب تمہاری اکر انجی بھی ختم نہیں ہوئی؟" وہ جسے پھیمک گئی تھی، متوقع شکست یا پھر آئی جاں کا ہی کا بے کار جانا اسے صدے سے چور کرنے کو کائی تھا، معاذ نے کاند ھے اچکا

سے۔ ''ہارتنایم کرنا مردمومن کا شیو ونہیں ہے۔''اب کے معاذینے ول جانے والی مسکان لبول پہ سچالی تھی ، بھوک مٹی تھی تو مرتی ہوئی صلاحتیں بھر سے بیدار ہوگئی تھیں، وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ

رنا جا ہیں گا۔ ''دیکھواگر کوئی نمافت کرنے کی گوشش کرو گے تو خوانخواہ مارے جاؤ گے، بجول جاؤال بات کو کہ میری مرضی کے خلاف تم یہاں سے نکل سکتے ہو، دروازے کے باہراسلحہ براہ میرا آ دنی کھڑا ہے جس کا کام ہی تنہیں واج کرنا ہے۔'' وہ ہرگز دھمکی نہیں دے رہی تھی، اس کے باوجود معاذ کو خانف نہیں کرسکی، وہ جوایا کاند ھے جھٹکتا ہے فکرے انداز ہیں مسکرائے لگا۔

''اس اہم ترین اطلاع کا بہت شکر ہے، آب اور پچھ کہنا چاہیں گی نیلما آنٹی؟'' معاذ نے جیسے اے زچ کرنے کا آغاز کیا تھا، نیلما کی دود صیارتگت ایکدم سے تمثماائٹی ،آٹکھوں میں بے بسی اور شرارے پچوٹنے گئے تھے،اس سے قبل کہ وہ پچھ بولتی ملاز مداہم اطلاع کے ساتھ چلی آئی۔

"" میم! آپ ہے کو کی لڑکی ملنے آئی ہے۔" نیلمانے چونک کراسے دیکھا،اس کے چم ہے پہ پہلے جیرت کچر کسی خیال کے تحت لیکفت روشنیاں سی جگمگا تھیں، کچھ کیے بغیروہ تیزی سے پکٹی اور بھا گئے کے انداز میں دروازے سے نکل گئ، معاذ نے اس درجہ جوش وخروش اور تر مگ کوجیرت کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور بچھ تا سمجھتے ہوئے آگے ہڑ ہے کر در سیج کام دوہ بٹا کر باہر جھا کھنے لگا۔

نیلما جس وقت طویل اور سنسان رابداری عبور کر تھے ڈرائینگ روم میں آئی اس کا سانس با قاعدہ بھول رہا تھا، سیاہ چاور میں سرتا یا ڈھکی وہ نازک لڑی ڑائے کے علاوہ کوئی اور نہتی ، اس کے باوجود نیلما کواپنی بھمارتوں پر اپنی خوش بختی پر یقین آ کرند دیتا تھا، پر ایبا خواب تھا جواس نے جاگئی آنکھوں سے بار ہا و یکھا تھا، پر ایبا خواب تھا جس کی است بھی تعبیر نہلتی تھی ، اب جبکہ وہ سامنے تھے، یاس تھی نیلما کواس حقیقت یہ خواب کا گمان ہونے لگا تھا۔

'' ژائے ۔۔۔۔۔ہنی۔۔۔۔! میری جان'، میرنی جان!'' اس نے نم آنکھوں سے ڈرتے ڈرتے اے جیوااور بنس کرروئی اور جیسے رو کربنسی ، ژائے نمناک نظروں سے اے دیکھتی رہی۔

2014 26 26

''تم تج فج میرے پاس ہوناں؟ میرے سامنے۔'' اس کا لبجہ سرگوشیانہ تھا،خواب آسا، ژالے پہ عجیب می جذبات کا غلبہ تھا، جن کا اسے اس سے قبل بھی تجربہ نہ رہا تھا، اس نے بچھ بولنا جایا مگرزبان نے ساتھ نہیں دیا، وہ بھیگی آتھوں سے سرا ثبات میں ہلانے گئی۔

" بھے یفین دلا دہنی! میرے گلے لگ جاؤ بلیز۔" نیلمانے بانہیں کھول دیں، پھر بے قراری سے اسے بانہیں کھول دیں، پھر بے قراری سے اس بازوں میں سمو کر سینے میں بھرلیا، ژالے کا دل بے تحاشا گداز ہور ہاتھا، وہ جیسے پلاسٹک کی گڑیا میں ڈھل گئی، نیلما کی شد تمیں اس کی دیوا گلی و بے قراری اس کی ہر ہر حرکت سے ہی نہیں، اس کے بے ریوا نقروں سے بھی عمیاں تھی۔

'' بھنے پچے نہیں کھانا، آپ جھے ان سے ملوائیں پلیز۔'' نیلما کے ایک آرڈر پے ژالے کے سامنے طویل میزلواز مات سے بچ سامنے طویل میزلواز مات سے بچے گئی تھی ،اصرار کے جواب میں ژالے نے نری سے تو کا تو نیلما کا

'''یہ تو بناؤ،تم مجھ سے ملنے آئی ہو یا اس ہے؟'' سوال طنزیہ نہیں تھا، دکھ کی شدت کی انتہا ہے جا کر ہوا تھا، ژالے بے انت خفت کا شکار ہوئی نظریں چرا گئی تھی، نیلما کو اس کے احساسات کی کیا خبر ہو سکتی تھی، ہاتھ بڑھا کر اس کا گال سہلانے گئی۔

'' میں آنے کا سارا دن تہمیں اپنے پاس رکھوں گی ژالے! تمہاری تصویر اپنی نظیروں میں محفوظ کرنے کے لئے ، انٹا وقت دوگی مجھے؟'' وہ سرا پاسوال بنی نظر آئی تھی ، کتنی حسرت تھی اس کے ہر انداز میں ، ژالے میں انکار کی سکت نہیں رہی ، وہ کیسے بتاتی وہ اپنی جان ہی نہیں اپنا گھر گرہستی یہاں تک کہ جہان کا اعتماد بھی داؤ ہو گا آئی تھی ،گراب یہاں اس مقام پہ مجلت کا مظاہرہ کام بگاڑ ہمی سکتا تھا، وہ حد درجہ بختا کا مظاہرہ کام بگاڑ

" المتہبیں میرا خیال آئی گیا بنی میں میں میں میں استجھوں کے تمہارے ول میں میرے لئے زم گوشہ پیدا ہوا ہے؟" نیلما کی آنگھوں میں خوش امید کی تھی گرخوف نا امیدی کی جا در میں لیٹی ہوئی ژالے کے الفاظ بن سی بھی ایک ہاڑ کو تقویت دے سکتے تھے، وہ جانتی تھی جھی اس کے بونٹوں پر المحملال بھرنے رہے تھا، وہ کیا گیا جبوری بتاتی اسے۔

" بہی تبجہ لیں ،خور مال بننے والی ہوں ال شاید ،اس لئے۔ "و و جانے س رو میں کہ گئی تھی ، جبکہ نیلما کوخوشگوار جبرت نے آن لیا ، وہ بجھ دریر او نبی اسے جگر گاتی نظروں سے اسے دیکھتی رائی تھی محر مسکر ادی

" بہت بیاری لگوگی ماں بن کر، الله تحمین اولاد کی تجر پور خوشیوں سے نواز ہے آمین ۔ " یول بزرگانہ انداز میں دعا دیتی ژالے کو وہ بہت الگ بہت عام سی عورت گی، جومعصوم بھی ہوتی ہے، بر را بھی ، مخلص بھی ہوتی ہے، وفادار بھی ، عام ہو کر بے حد خاص عورت ، کاش وہ بھی بھی ایک روپ رکھتی ہوئی ، ژالے کا دل سے سالگا۔

" بیاں لیٹ جاؤ ژا کے میرے پاس۔" وواسے اپنے بیڈروم میں لے آئی تھی، پھر صرف کہا نہیں تھا، پکڑ کرا ہے لئا بھی دیا، ژالے نے مداخلت نہیں گی، وواس کی ہستی کو تاراج کرنے آئی تھی، اس سے قبل وواس اپنی ذات سے کوئی خوشی دے مکتی تو ملامت کا احساس قدرے کم بھی آپڑ

حسا 27) مسير 2014

مسکتا تھا، نیلما خوداس کے پاس بستر پہ تک گئی،اس کی نگاہوں میں بیک وقت خوشی بھی تھی اور ناتمام حسرتیں بھی۔

" بچھے اب واپس جانا ہوگا۔" اس کی نگاہ وال کا کہ پہاٹھی تو حواس ایکخت بیدار ہو گئے تھے، نیلمائے اس کا ہاتھ پکڑ کر توجہ اپنی جانب میذول کرالی۔

''اک بات کبول ٹی!'' انداز کی بے قراری پر آ اے سوالیہ نظروں ہے اسے دیکھنے گئی تھی۔ ''میں خود کو اس قابل نہیں پاتی کہتم ہے معانی طلب کر سکوں، لیکن جہاں مجھ پہ اتنا ہوا احسان کیا ہے وہاں اک اور کرم کر دو مجھ پہ پلیز ، جھے ۔۔۔۔۔۔ اک بارا پی زبان ہے مال کہہ کر یکارلو۔'' بات کمل ہونے ہے بھی پہلے وہ پھوٹ پھوٹ کررد پڑی تھی، ژالے تھراسی گئی۔

" میری ای شدید خواہش کو پورا گر دو ژائے! مجھے میری نظر میں سرخرو کر دو۔ " وہ اسی طرح زار و قطار رور ہی تھی ، ژالے کا سکتہ ایک چھنا کے سے ٹوٹا تھا، وہ تڑپ کر آگے ہوئی تھی اور ایک بار مجرا سے باز دُن میں مجرلیا تھا۔

"امی ......پلیز امی، مت روئیں، مجھےاس طرح شرمندہ مت کریں۔"اس کے آنسو چنتے وہ خود بھی سسک آخی تھی، جبکہ نیلمانے اس معتبرا حساس کو پاکرخوشی وا نبساط کے ساتھ وفخر کے احساس میں گھر کراہے دیکھا۔

"ا می .....!" اس کی نگاہوں میں جیرت وخوشی کا دکنشین امتزاج امجرا، بڑا لے نے سرکوا ثبات میں بلاتے اس کا چیر و ہاتھوں میں تھام لیا۔

"بیافظ آپ کے لئے ہی تھاائی .....میری اصل اور حقیق ماں کے لئے ، کہ ماں جو ہووہ می اسی بیال معلوم دکھ کی اور جو می ہوں ہوں کا معلوم دکھ کی اور جو می ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کھ کی اسی ہوسکتی۔ "اس کی آواز میں اس کی آنکھوں میں نامعلوم دکھ کی

عدا (28) سبر 2014

آمیزش کھی ہوئی تھی، نیلمانے اس کی بات کا مقصد سمجھا تھا اور جسے تفافر اور خوش کے احساس سے بے حال ہوگئی، اس نے سرخروئی ما تھی کی اور اسے سرخروئی مل کئی حمی، خدا ایسے بھی نواز دیا کرتا ہے، ایپ بندوں کے ذریعے بندوں کو خوش و نخر ہے ہمکنار کرتا ہے، اس سے بڑھ کرکیا سرخروئی ہوسکتی تھی کہ ڈالے نے مسز آفریدی کو جمثلا کر اسے سچائی کے مریحے پہفائز کیا تھا، وہ رونا بھول کر کھلکھلانے گئی، ڈالے دکھ سے بحری نظروں سے اسے دیکھے گئی، زندگی آئیس جیب موڑ جیب موڑ جیب دورا سے اسے دیکھے گئی، زندگی آئیس جیب موڑ جیب دورا سے اسے دیکھے گئی، زندگی آئیس جیب موڑ جیب دورا سے اسے دیکھے گئی، زندگی آئیس جیب موڑ جیب دورا سے اسے دیکھے گئی، زندگی آئیس جیب موڑ جیب دورا سے اسے دیکھے گئی، زندگی آئیس جیب موڑ جیب دورا سے اسے دیکھے گئی، خرات کی میں بھی میں بھی میں بھی میں بھی میں بھی بھی ہو کہا گئی دیا سف تھا، ملال دورا سے پہلے آئی تھی، جہاں ہے بھی میں بھی میں بھی میں میں دورا سے بھی ہو گئی دیا سف تھا، ملال بھی دورا سے بھی تھا۔

"ایک بات میں بھی کہوں امی!"اس نے بہت آ ہنتگی سے نیلما کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، نیلما نہال ہوگئ تھی بلکہ قربان ہونے تگی۔

"سو باتین کبومیری جان! سو باتین اور بلا ججبک کبو۔"اس نے میکتے انداز میں کہ کر ژالے کی بیشانی چومی۔

" آپ میری بات مانیں گی؟" ژالے کے دل میں انجانے خدشے اور در دہلکورے لینے لگا، نیلمانے اسے بغور دیکھاتھا، پھر عجیب انداز میں مسکرائی۔

"تم اگر جھے یہ یہ احسان نہ بھی کرتیں اور جھے سے کوئی بات منوانا جا ہتیں ہیں جب بھی تنہاری بات روندن کرتی کہ کرتے دیکھتیں، اب کہ کرد کھے لو، آز مالو۔" نیلما کے انداز میں محبت محمی ، خادت تھی ، عناجت تھی، وفائقی ، ہے تھا شاخلوص تھا، اوالے کو اپی غرض اپنی سوچ یہ ندامت نے آن لیا، اس کا دل کئے سالگا، وہ کتنی دیر پھولیں کہ کی ، زندگی کے کس مرحلے یہ آکر نیلمانے اس کا دل جیتا تھا، جب اس کے پاس اس بدنصیب عورت کو دینے کے لئے پھولیس بھا تھا اس کے باس اس نے نیلما کو اس وائدر انارتے اس نے نیلما کو مسلم باندا تدارات اس نے نیلماکو مسلم باندا تدارات اور کھھا۔

''معاذ حسن کوچھوڑ ویں ائی، بلیز امی!''اس نے ایک دم سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ان پہ چبرہ جمکانے ہوئے اس کے ہاتھ پہ بوریہ ثبت کیا، نیلما کوشاک لگا تھا جیے، مسکرا مہٹ اس کے بونٹوں سے سکڑتے سکڑتے بالکل غائب ہوگئ، اس نے تیر وغیر بیٹی کی کیفیت میں گھرتے ژالے کی جانب دیکھا تھا۔

"کیا کہاتم نے؟ میرا مطلب ہے ایسا کیوں کہاتم نے؟" وہ ہنوز شاکڈ تھی، ژالے نے ونٹ بھنچ لئے۔

"تم جانتی ہوا ہے؟ اور اس کے باوجود یہ کہا ہے کہ میں ..... میں تمہیں سب کھ بنا چکی اول " الفاظ نیلما کے طلق سے جیسے پھن کرنگل رہے تھے، اس کی آنکھوں میں کرب مہرا ہوتا جا رہا تھا، وہ جیسے ابھی تلک غیریقین تھی، ژالے نے نظریں چرالیں، وہ خود کو بجیب مشکل میں گھرا اذبت میں ہتا محسوس کررہی تھی۔

''تی .....اس کے باوجود .....اور امی ..... بلیز مجھ سے وجہ نہ پوچھیئے گا۔'' اس نے آنسو بہاتے ہوئے آئی عاجزی ہے کہا تھا کہ نیلمااسے دیکھتی روگئی، پکھ دریر ساکن رہی، پھر آ ہمتگی ہے

20/4--- 29

مرجحكاليا تحابه

'' نہیں پوچھتی ۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے ، مجھ لوجھوٹا شاہ آزاد ہو گیا اور پچھ'' نیلما کی آواز میں صرف مجراہٹ نہیں اتری ، لیجے میں ٹو نیجے کا بچ کی بھی چھنک تھی، ژالے کے ول میں کوئی کیل گڑھ گئی ، وہ اٹھ کھڑی ہوئی ، اس میں اتنی تاب نہیں تھی کہ وہ ٹوٹ جانے والی ممل طور پر ٹوٹ جانے والی نیلما کا دکھ کی دراڑوں سے اٹا چہرہ و کھ لیتی ، حالا نکہ دل کتا تڑ پاتھا، زندگی بھر بیٹی نہ بنے والی عمر بھر ماں کو تریا نے والی دراڑوں سے اٹا چہرہ و کھ لیتی ، حالا نکہ دل کتا تڑ پاتھا، زندگی بھر بیٹی نہ بنے والی عمر بھر ماں کو تریا نے والی دنیا اجاڑ دینے والی مال کو تریا ہو جایا کرتی ہے ، نیلما جسی عورت نے کا چہرہ و دکھ لیتی ، وہ اس عورت پہنے کر کرستی تھی ، جس کو اس نے ہیشہ شرمندگی کا بھی اس رہنے کی لاج رکھ لیتی ، وہ اس عورت پہنی نہیں تھی ، جس کو اس نے ہیشہ شرمندگی کا باعث جاتا تھا، گر وہ پھر کی ہو جانے کے خوف سے پلٹی نہیں تھی ، لیکن پھر کا ہو جانے کے لئے پلٹنا شرط بھی نہیں ہوتا۔

公公公

ان افوہ اسکیا ہوگیا ہے اللہ کی بندی اسے دنوں سے نہایا نہیں ہوں، جھے تو خوداہے آپ

دھشت ہورہی ہے، گرتم لوگوں کو جیسے پرواہ ہی نیس اور چینے جا رہے ہو، ویسے بھی کچھٹائم
میری بیوی کو بھی تو دومیرے تریب آنے کا، دیکھو بے چاری کا سب سے زیادہ ہرا حال ہورہا ہے
میرے نراق میں۔ "معاذی وہی مخصوص با تیس تھیں، جہاں روئی روئی می ندھال پر نیال جھنیں،
وہاں نہنب بھی فنت زوہ روگی تھی، ایسے بیس کچھ فاصلے پہموجود جہان کی آنچ دی نظروں کا احساس اسے سرتا پاجھلساتا چاگیا تھا، اس کی حمالتوں سے صرف وہی تو آگاہ ہوا تھا اور اس دن احساس اسے سرتا پاجھلساتا چاگیا تھا، اس کی حمالتوں سے صرف وہی تو آگاہ ہوا تھا اور اس دن سے اتنا شدید فعا تھا گویا، اب جبکہ معاذ اسے تی مشر آفریدی اور تیمور دونوں کو اس جرم کی فہرست سے خارج کر دیا تھا تو سب سے نے آتے ہی مشر آفریدی اور پڑنے گئی تھی، اگر تب جہان اسے پر وقت وہاں سے نہ پکڑ لاتا تو تیمور کے ہاتھوں وہ کسی ذلت آمیز انجام سے جمکنار ہو سکتی تھی، اس کا تصور بھی دہلا دینے والا تھا، اس جہان پہ بکدم کتنا بیار بھی آیا تھا، بان اور نخر بھی محسوس ہوا تھا، وہ واقعی تھنیری چھایا تھا اس کے دہان کے جہان پہ بکدم کتنا بیار بھی آیا تھا، بان اور نخر بھی محسوس ہوا تھا، وہ واقعی تھنیری چھایا تھا اس کے دہان کے جہان پہ بکدم کتنا بیار بھی آیا تھا، بان اور نخر بھی محسوس ہوا تھا، وہ واقعی تھنیری چھایا تھا اس کے دہان کے جہان پہ بکدم کتنا بیار بھی آیا تھا، بان اور نخر بھی محسوس ہوا تھا، وہ واقعی تھنیری چھایا تھا اس کے جہان پہ بکدم کتنا بیار بھی آیا تھا، بان اور نخر بھی محسوس ہوا تھا، وہ واقعی تھنیری چھایا تھا اس کے دہان سے جہان پہ بکدم کتنا بیار بھی آیا تھا، بان اور نظر بھی محسوس ہوا تھا، وہ واقعی تھنیری پھایا تھا اس

2014 30

لئے ، مضبوط پناہ گاہ اور وہ ..... کتا ستاتی رہی تھی اسے ، کس قدر تک کرتی رہی تھی ، اسے شرمندگی نے آن لیا ، مگریہ سوچ کرمجی دل کوتسلی دے کی تھی ، وہ جہان کومنا لے گی ، وہ اسے سب بتا دے گی

'' ہاں بینے! آپ فرلیش ہو جاؤ ، نہاؤ دھوؤ ، میں اپنے بینے کی پیند کا کھانا اپنے ہاتھ سے بتاتی ہوں۔'' مما اب ساری بیاری بھولے ہشاش بشاش چاک وچو بندھیں ، ماما جان مشکرائے گئی تھیں ، معاذ شکر منا تا ہوا اٹھا۔

"یار پرنیاں! میں ابھی تہمیں بھی ملتا ہوں، گراس سے پہلے نہالوں، اپنا کامریڈ کہاں ہے؟" وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کی جانب آگیا تھا، پرنیاں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو کے بینچے سے گزار کرسراس کے کاندھے سے نکا دیا۔

''وولوگ کون تھے معاذ! جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔۔۔۔۔اور کیوں؟'' اس نے دل میں مجانب ہوا سوال معاذ ہے کرلیا تھا، معاذ نے دانستہ لاعلمی کا اظہار کرتے کا ندھے جھنگ دیتے۔ ''دفع کرویار! جو بھی تھے جمیس کیا، میں آگیا ہوں نا تمہارے پاس بالکل ٹھیک ٹھاک۔'' پر نیاں نے سراٹھا کر پرتشولیش نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر مضطرب می بولی۔ ''اگر خدانخواستہ انہوں نے پھر۔۔۔۔۔؟''

" لگنا تو نبیس ہے میری جان کہ وہ ایسا کریں ، دیکھوناں اگران کا اس تم کا ارادہ ہوتا تو ابھی کیوں چھوڑ تے بھے ، جہاں تک بیس مجھ سکا ہوں تو انہوں نے کسی اور کے مفالطے میں جھے کڈیپ کیا تھا، جیسے ہی ان لوگوں کو اس تعلیٰ کا احساس ہوا فوراً مجھے چھوڑ دیا۔" اس کا سرسہلاتا ہوا وہ رسانیت سے کہ رہا تھا، پر نیاں نے بغیر کسی اور کہ کے یقین بھی کر لیا تحرا گا سوال بھی کر دیا تھا فکر مندانہ انداز میں۔

"ان اوگوں نے آپ یہ تشدولو نہیں کیا معاذ؟" اس کی نگاہوں میں تشویش لہرائی تھی، معاذ نے آپ یہ تشدولو نہیں کیا معاذ کے اس کی نگاہوں میں تشویش اس کی فکر مندی اس کی محبت اس کا ڈسیر وں خون ہنر حدار ہی تھی گویا۔

''کم آن بیوی! میں کوئی مجرم تھوڑی تھا، جو وہ تشدد کرتے ، او کے میں جب تک ہاتھ لوں تم ……تم جائے بنا لاؤ، ترس گیا ہوں تہارے ہاتھ کی جائے کو۔'' معاذ نے اس کا ذہن بٹانے کو بی کام سے لگایا تھا، پر نیاں نے سر ہلایا اور اس کے کپڑے وارڈ روب سے نکال کر واش روم میں رکھ کر چنی تو اسے دیکھ کر بیکدم ٹھنگ گئی تھی۔

"آپ تو کبدر ہے ہے تشد دہیں کیا ..... پھر یہ نشان کیے ہیں آپ کے جم پہ؟" معاذ ہے خیالی وہیں شرت اتار چکا تھا، پر نیاں کی نگاوا نہی سرخ شانوں پہائی تھی جواس کے سینے ہے لے کر باز دُل اور کا ندھوں یہ جگہ جگہ ابھرے ہوئے تھے، یہ پیراشوٹ کی اس ری کے نشان تھے جن سے است بچار دن تک مسلسل باند ھے رکھا گیا تھا، جو بخت گرفت کے باعث اس کے گوشت اور کھال کے اندر تک اتر گئی تھی، بلکہ معمولی یہ جی جنبش پہرگڑ پڑنے ہے یہ پیراشوٹ اس کی کھال کو اوجڑا رہا تھا، جبی خون نکل کرجم چکا تھا، پر نیاں ہراساں و بے قراری ایک ایک زخم کو چھوکر دیکھتی

منا 31 سبر 2014

ليجة كا-" وه تروي بى تو اللي تحى ، بيكى آواز بن كبتى دراز كول كركسر بمركر فى معادمكرايا "كم آن يار! ا قانازك نبيل مول ، كيول فكركررى مواتق ـ" وه اس كى يريشاني كم كرنے كو بی کبدر ہاتھا، مرو وایوں ٹو کے جانے بیدو تھی گئی۔ " انجمی بھی فکرنہ کروں؟ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہو چکی ہے؟" " بوی اس مسیالی کی خواہش تو میں بھی رکھتا ہوں سے مگر پلیز پہلے فریش تو ہونے دو، تخت بے چین ہور ہا ہوں اس سینے ہے، استے دن پہلی بارا بن ہوش میں نہایا، مجھے تو لگ رہا ب آگر چند منی بھی مزیدای طرح اور گزرے تو بے ہوٹی ہو جاؤں گا۔" بے جارگی سے کہنا وہ یوطنی ہوئی شیو کو کچھا کر بولاتو پر نیال ہے اختیار مسکرانے گی تھی۔ ''اوے جائیں۔''اس نے خود معاذ کو واش روم کی جانب و تھیل دیا۔

باتھ لینے کے بعداجی ووکھانا ہی کھار ہاتھا جب جہان اس کے سریہ آگر سوار ہو گیا۔ "اگروه وسز آفریدی نبیس تھیں، تیور بھی نبیس تھا، تو مجرکسی نے اغواء کیا تھا تمہیں معاذ!" معاذ جوال کی آمد کے ساتھ ہی مقصد بھی سمجھ گیا تھا اور گھرے بے جارگی آمیز سائس بھر رہا تھا، اس

سوال بر بدعا بر بوت اس كرسامة دولول باته جوز دي تھے۔

میرے باب .... تجے بی بناؤں گا، مگر کھوتو مبر بھی بندے کوکرنا جا ہے، تھوڑی تہذیب سکھ بھے اپنی ہوئ کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارنے دے، ترسا ہوا ہوں اس کی شکل ڈھٹک سے و يحضے كو . "معاذ نے سراسر تجابل برتا تھا، وہ تجابل بى برتنا جا بہتا تھا،اس نے جو يحدوبان ويكها تھا، وہ تا قابل یقین تھا،ا ہے ایک لگنا تھا۔ یات جہان سے کہنے والی تھی۔

" بكومت معاذ إميرى يريشاني كالمهين اعداز وليس ي شايد ادريد جو بهاف بنار به بونال جانا ہوں گنتے رومینک ہوتم۔ معاذ کو تھورتے ہوئے وہ سیخ معنوں میں اس کی طبیعت صاف کر غيا تعا،معاذ كالوبورا منكل عميا تعا تويا\_

" بالنمين ..... كيا مطلب! سارى دنيا بين بين يجإ را رومنك ، محتاخ بهث دهرم مشهور بوعميا اور

"بسا او قات انسان کی شخصیت کا تحض ایک رنگ ایک پہلو ہی اجا کر ہویا تا ہے، ورندتم در حقیقت کتے سلیف کنٹرولڈ ہو کس مدتک خود کو کمپوڑ ڈ کر سکتے ہو میں سب جانتا ہوں۔"اب کے جہان کی مسکان میں بہت محبت بہت بیار تھا اس کے لئے ، معاذ کے ہونؤں یہ جوالی مسکان جو ا ترک اس میں وہ نخر وہ اعتاد تھا جوان دونوں کی دوئتی میں ہمیشہ 🗈 دو ہے کو سمجھنے جانبے کا گواہن کران کے درمیان بستار ہاتھا، مگر جب بولاتو وہی رہ تھی۔

انج كيدر بابول إ بم دونول ات دن ات كرائسس مي رب بي، مجعة زراا في یوی سے دکھ مکھاتو کرنے دے، اس نے روروکر دیکھائیس اپنی حالت تنی خراب کی ہوتی ہے۔" وہ بنوز غیر بنجید و تھا، جہان اس جواب بیا سے بے در لیغ کھور نے لگا۔

2014 33

ارویز نے کو تیار می معاذ نے اسے بازو کے مصاریس کے کرخود سے لگالیا تھا۔ "اتنى معمولى بات يدرور بى مو، ميرى بوى كو برگز اتنا كزور فيس مونا جايي برنيان!"اس کے رکیمی بال سہلاتا وہ کو آیا ہے بہلایا تھا، پر نیاں پیکیاں بھرتی خود پیصبط کی کوشش کرتی رہی۔ "ان لوگوں نے تشدد کیوں کیا ہے آپ یہ ....؟" اس کے آنسو ہنوز معاذ کے سینے میں جذب ہورے تھے، وہ گہرا سائس مجرکے بے بس سااسے دیکھنے لگا۔ ''ا نوہ یار کسی کی اتنی مجال نہیں تھی کہ ڈاکٹر معاذحین یہ ہاتھ اٹھالیتا ، ہاتھ کاٹ کے نہ پھینک

دیتا میں۔ "اس کی تعلی و ناراستی سے کہنے یہ بھی یرنیاں کو یقین آسکا نہ کوئی سلی ہوئی تھی، بلکہ النا شا کی ہونے لگی۔

" كيول كر جمثال سكتے بين مجھے معاذ! بينشان ايے نبيل جيے ہنر سے مارا كيا ہو۔" سسك كر تہتی وہ پھراس کے زخم سہلا رہی تھی ،معاذ کےلیوں کی تر اش میں دلفریب مسکان اتر آئی۔ ا بہت بیاری لگ رہی ہے مجھے اپنی نیوی یوں اینے لئے پریشان موئی رونی موئی، مراتی نہیں جتنی وہ میرے لئے مشکراتی ، مجھ سے خوش ہوتی یا پھر مجھ سے بیاد کرتی اپھی کلتی ہے۔'' وہ ایک وم نون بدل کیا تھا، پر نیال کے گاائی چرے یہ بہت سرعت سے تجاب کا رنگ بھیلا مکر جب اسے ديكها تو نگاموں ميں شكايت اتر ربي محى-

"اس مم كى باتوں ہے آپ بہر حال مير إ دھيان مبيں بنا سكتے ، بنا ، تو يزے كالازمى - " فرد فحا ین اس کے انداز میں اتر آیا تھا،معاذ ہے ساختہ ہنتا چاا گیا، ٹھر جبکہ کراس کی چیٹائی یہ بہت زمی ے اے ہون رکادے تھے۔

، چیلنج مت کرو جان معاذ! میں تو اپنی الی باتوں ہے کھوں میں تمہارا دھیان بٹا سکتا ہوں ، جانی تہیں ہوتم تھے.....ک<sub>س</sub>

بیکے بیکے سے انداز بیاں ہوتے ہیں آب ہوتے ہیں تو چر ہوش کبال ہوتے ہیں وه چېکا نها، پر نيان گېرا سانس مجرتي فاصلے په ہوئي ، انداز مين تفلي مجي تھي، جينب کا تاثر مجي جسے معاذ نے محسوں کیا تھا جھی اس کا باز دیکڑ کر پھرخود سے قریب کرلیا۔ '' خفا ہوگئی ہو؟'' سوال ہوا تھا، پر نیاں کی آ تکھیں پھر آ نسوؤں سے بھرنے لکیں۔

" كتنارلات بين ، كتناستات بين معاذ! بهت د كادية بين بميشداورآب كواحساس بحي مين ہوتا ہے۔ " شکوے کا انداز بھی معاذ کو رنشین لگا تھا، کہوہ پہلی بارخود اس طرح اس سے لیٹ کر رو ئی تھی، وہ تو جیسے باغ بہشت میں آعمیا تھا۔

امیری جان! میری جان! آپ کے شوہر نامدار کوکسی خوف کے باعث بی انہوں نے بے ہوتی کی حالت میں ریبوں سے جگڑ کر ہا تدھ دیا تھا، بدنشان اس کے ہیں، جار دن تک ایک ہی یوزیش میں بندھار ہا ہوں، حال مت یوچھو۔"اس نے مندلکا لیا تعادانست، یرنیاں کے اعصاب کو وھیکالگاء آ تھیں دکور ج اور حیرت کے شدیدا حساس سے پیٹ کرروسیں۔ خدا غارت كرے انبيں ، كيے ظالم لوگ تھے ، ركيس ميں مبلے كوئى دوالگاتى ہوں ، پھر باتھ

عنا (32 دسم 2014

"آج آپ کہیں گئی تھیں؟" سوال کرنے کے بعد معاذ نے اپنی زیرک زہانت سے پر آج آپ کہیں گئی تھیں؟" سوال کرنے کے بعد معاذ نے اپنی زیرک زہانت سے پر آکھیں اس کے چہرے یہ گاڑھ دیں، ژالے کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھیں کیجے کے بڑارویں حصے میں پانیوں سے بھنگ گئی اس نے ہونٹ یوں بھینچ گئے، گویا بھی نہ بدلنے کا عہد با تمرھ لیا ہو، معاذ اسے د کھیاریا۔

"أ بناما سے ملی ہیں آج۔" اب کی مرتبہ سوال نہیں ہوا تھا اسے اطلاع بھی نہیں دی گئی،
بس فر دجرم عائد ہوا تھا، باقی کیا رہ گیا تھا، اس کے آنسو بہد نظے، وحشت کے مظہر آنسو، بینی معاذ
اسے وہاں دکھید چکا تھا، اب اسے بنا جرم کے سزاملنی تھی، حالا نکہ اپنے طور بہ تو بھلائی کی تھی اس
نے، گر اس بھلائی کے باوجود نیلما جیسی مورت سے اگر اس کا تعلق ظاہر ہو گیا تھا، تو پھر جرم نہ ہوتے ہوئے بھی سزاکی مستحق تھی وہ۔

"آپ کو کمیے معلوم ہوا تھا کہ جھے اغواء کرنے والی نیلما ہے اور اصل جیرانی تو مجھے اس بات یہ ہے۔ کہ وہ جو اپنے نظریے سے ایک انچ سرکنے کو تارنہیں تھی، آپ کے کہے کہے چھوڑ ویا جھے۔ ....؟" وہ سوال یہ سوال کر رہا تھا، ژالے کی قوت کویائی سلب ہوگئی تھی جھے، اس حد تک سراسمیہ اور بے اوسان نظر آ رہی تھی کہ اے معاذ کی آ واز بھی نیس من رہی تھیں، ساعتوں میں شور ہی اتا تھا۔

پیروں نے سے زمین کا نکل جانا، یا آسان سر پہند رہنا کیسا احساس ہوسکتا ہے، وہ اس وحشت کے احساس سے دو جارتھی۔

" پلیز بھا بھی! اس طرح مت روئیں کہ جھےخودا پنا آپ بحرم لگنے گئے، میرے ذہن میں جو البحدیں ہیں ہو البحدیں ہیں ہو البحدیں ہیں، انہیں سلخمانا ہی مقصد نہیں ہے، عین ممکن ہے، آنے والے کسی کڑے وقت ہیں اللہ بھی ہو ہے۔ ہی آپ کا مددگار بنانا چاہتا ہواس راز کو یہاں اس انداز میں عیاں کرنے کا بیشبت مقصد بھی تو مرسکتا ہے۔

وہ بھنظرب سا وضاحت پیش کررہا تھا تو اس کی وجہ ایک تو یہ بھی کئی جاسکتی تھی کہ دہ ڑالے ہے بہت عشیدت و محبت رکھتا تھا، بہت عزت کرتا تھا اس کی، وہ نازک می بیار می لڑکی اپنے بہترین اوصاف کی بدوات ان کے خاندان کے لئے اب تک رحمت و برکت کا بی باعث تغیر کی محل الشبہ اے وکھ دینے کا تو سوچ بھی نیس سکتا تھا وہ، جبی جہان کے علم میں لائے بغیر طور پہاس معالے کو ہندل کرنا جا ہتا تھا، ساری حقیقت جان لینے کے بعد بی یہ فیصلہ ہوتا باتی تھا کہ جہان کو باخبر کیا جاتا ہو ہے تھا یا جہیں، اگر ڈالے نے ان پر بڑے بورے بڑے احسان کے تھے تو یہ نیکی ان احسانات کا معمولی مدلہ بی ہوسکتی تھی۔

" آپ میری کبن میں یعنین کرسکتی میں کہ زینب سے زیادہ عزیز میں جھے، کبھی سوچیے گا بھی نہیں کہ آئے میری اوپر میں کے کہ اس کہ نہیں کہ آئے میری اوپر سے آئے گی۔" معاذ نے اس کا نیج لرزتے یا کر ہی اپنا ہاتھ مشفقانہ انداز میں اس کے سر پدرکھا تھا، ژالے نے آنسوؤں سے جل خل نظریں اٹھا کیں، وہ ہاو قارشاندار بے حدوجیہ مخص چرے یہ جائی کا نور لئے اسے دیکھ رہا تھا، ژائے ایک وہ بہتے گئی کا نور لئے اسے دیکھ رہا تھا، ژائے ایک میں میں جمعانی کیا تھا۔ تھا، ژائے ایک میں جمعانی کیا ت پدرلی برابر بھی شبہیں تھا اس کی ا

2014 35

"ایسے تو میں تمباری جان نہیں جبور وں گا، یہ تمباری صرت رہے گی کہ مجھ سے پہلے تم پر نیاں کوٹائم دے سکو گے۔" "باں طالم ساج آٹارتو مجھے بھی مہی لگتے ہیں۔"

اس بل اسے باہر سے بیغام آگیا تھا، پولیس آفیسر ڈرائینگ روم میں اس کا منتظرتھا۔
''میں آتا ہوں ابھی۔' و و مجلت میں اٹھ کر چااگیا، معاذبھی اس کے بیچیے کمرے سے نکااگر
راہداری میں ہونے والے ژالے کے سامنے سے اس کے قدموں کی رفرارست ہوتے بالکل تھم
گئی، معاذبیبلی بارا سے بہت دھیان سے کسی عد تک تعجب سے و کمیرر ہاتھا، ژالے اسے دکھ کر خیر
مقدمی انداز میں مسکرائی تھی، اس کی اندرونی کیفیت سے یکس بخیر روکر۔
''بخیریت واپس مبارک ہو معاذ بھائی! الحمد للد آپ سیجے ساکم آگے، رب نے بہت کرم

روی ہے۔ بندوں کے فررایے نازل فرماتا کرم اپنا رحم بندوں یہ بندوں کے فرریعے نازل فرماتا ہے، اس بات کوتو اسلیم کرتی ہوں گی آ ہے۔ "معاذ کا انداز ژالے کو بہت غیر منمولی لگا تھا، جبی اس نے چوک کرا ہے دیکھا، معاذ کی نظروں کی گرائی اس کے چیرے کے تغیر کا باعث بی تھی، اس کی نظریں گھیرا ہے کا تاثر لئے بے اختیار جھک گئیں، کچھ کے بغیر وہ وہاں ہے ہٹ جاتا جا جی تی تھی بندر معاذ نے اس کا ارادہ بھا بنیخ ہوئے ہی اسے پکارا تھا، ژالے رک گئی تھی مگر ہرانداز خانف تھا، گھیرا ہے عال کرتا ہوا، اس نے نظریں ہیں اٹھائی تھیں، چیرے کے ہر حساس جھے ہیں سرخی تھا، گھیرا ہے معان کرتا ہوا، اس نے نظریں ہیں اٹھائی تھیں، چیرے کے ہر حساس جھے ہیں سرخی تھا، گھیرا ہوری تھی، جو اس کے اندرونی خلفشار کی واضح غماز تھی، معاذ کو اس پر ترس بھی آیا، تگر سے بات اسی کے دو واس البھوں کا سرایا تا جا ہتا تھا، ورنہ شایداس کا دماغ بھٹ جاتا۔

''آپ گھرائے نہیں بھابھی ! اور جو بات میں آپ سے کرنے جارہا ہوں اسے پلیز خمل سے سنئے گا۔'' معاذ اسے اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کرتا ڈائڈنگ ہال میں آگیا تھا اس وقت یہاں ہی کسی کی آمد کا حمال نہیں تھا، رات کا کھانا کھالیا گیا تھا۔

م المين كون مي بات ہے؟ " ژالے كے چرے په كنى رنگ آگر گرز گئے بنے ، بجيد كھلنے يا كھل جانے كا احساس اس كى ٹانگوں كو بے جان اور دنگت كوسرسوں كى مانند زر دكر چا تھا، معاذ كو فدشه محسوس بوااگر وہ مزید كھڑى رہى تو گر جائے گى ، جھي اسے بيٹھنے كوكرى پیش كى تھى اور بیٹھنے كا اشار ہ كيا ، ژالے يوں بيٹھ كئى جيسے اب كھڑے ديئے كى واقعی تاب ندر ہى ہو، دھواں ہوتے چرے كے ماتھ وہ آنكھوں ميں براس لئے ایسے يوں ديکھتی تھى گويا بچائى كا جمرم جالا دكود يكھتا ہے۔

عندا 34 ···· 2014

ب اولادر بي تحيى، ۋاكٹرز نے انہيں بانجو قراردے ديا تھا، اولاد كى خوايش كود بانہيں عيس، جميى انبوں نے ڈیڈ کی شادی اپن نو عمر ملازمہ ہے کروا دی، جو گوٹھ ہے لائی کی تھی، ان کے پیش نظر مقاصداور تھے، جبکہ ای معقوم بریا اور سادہ تھیں، ان کی سازشوں ہے آگاہ کیے ہوسکتی تھیں، مر جب آگاہ ہو بھی کئیں تو ان کی لا جاری ان کی فربت ٹابت ہوئی، میری پیدائش سکمی نے امی کو بامشكل برداشت كيا، بحرروائي سازشول كي جال من بجانس كر ديد سے طلاق واوا كر كمر سے تکال دیا، و واگر انہیں صرف طلاق دلواتیں اور کھر سے نکلوا دیتی تب بھی ای کی زندگی اتی کلخ نہیں ہو عتی تھی، جتنی می کے بعد کے ظلم کی بدولت ہو گئی، مرانہوں نے انتہا پندی سے کام لیتے ہوئے ای کو بازار حسن میں بھیج ویا بھن چند ہزار کے وض ، تا کہوہ پھر بھی ان کی زندگی میں وخل نے دے سکیں اور اپنی مصیبت خود ہی جھکتی رہیں ،ای تب میچور نہیں تھیں ، پھرظلم کی چکی میں پس کرنگلی تھیں ، جبی اس ماحول سے فرار حاصل کرنے کی بجائے ای میں رجی چل کئیں، بیان کی ایس علطی می جس پہیں انہیں بھی معاف نہ کر کئی، وواتن بری نہیں تھیں، جتنامی نے انہیں بنا ڈالا تھا، می این آدمیوں کو اس کے خلاف غلط خریں مجھیلانے یہ لگا چی تھیں، تاکہ میں (جوای کی کوششوں کی برولت اس سارے راز سے واقف ہو چکی تھی جو کی نے ہیشہ جھ سے چھیایا تھا) ای سے نفرت كرتى ربول اوروه اين اس كوشش ين كامياب محى ربين، بن جميشه نفرت بى دين ربى اي كوان ک محتوں کے جواب میں وجوائی امی جنتی بھی بری میں ، مروہ ایک بہترین ماں دہی ہیں ، میری اتی فرتیں بھی ان کی محبت میں بھی کی نہیں کر عیل ، انہوں نے میری دھتکار کو بھی میری جاب اختیار کے راستوں یہ اندها دهند بھا گئے سے نہیں رکنے دیا، انہوں نے بھی میری کسی خوشی یاعم کے موقع يه جي نظرا نداز تبيل کيا، انبول نے جمعي ميرے کي شم کو جمھ پينيں جنگايا، وه سرتا پا محبت تعين وه بسر تا یا محبت بی رہیں ، مکر میں اتن بی کم ظرف می کدا حرجمی ان کے یاس کی بھی تو اینے مفاد کے پیش نظر، انہوں نے پھر بھی اپنی آخری پوشی میرے حوالے کر دی، بغیر کسی ردو کد کے، بغیر کسی احسان ے، میں نے کہا آپ بھوے نے پوچھے گا میں ایسا کیوں کر رہی ہوں ،انہوں نے اپنی زبان کوي لیا، میں نے کہا میں آپ کوآئندہ بھی میں اس علی ، انہوں نے ابنادل مار ڈالا، ما کیں تو ایس ہوتی میں نال بھائی، بیٹیاں ایک نبیں ہوتی جیسی میں ہوں۔" ڑالے کی پیکیاں بندھ رہی تھیں، معاذ پھرایا ہوا کھڑا تھا، صرف اس کے بیس بیلما کے بھی دکھ پیدھی، اس کے معبوط اعصاب اس وقت مثل بورے تھے، لیے یو می سرکتے بھیلتے رہے، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ شدید رس اذیت کے عالم

" ہے کو بتا ہے؟ میرا مطلب ہے بیرماری باتیں؟" وہ خاص تاخیر سے خود کوسنجال سکا تو ایک نظری سوال کیا تھا، ژالے نے ہتھیل سے باری ہاری آنکھوں کورکڑ ااور مصحمل انداز میں سرکونی میں جنبش دی۔

''اور میں بتانا بھی نہیں چاہوں گی، کیافا کدو۔'' وہ بے حدیاسیت سے کہ رہی تھی۔ ''آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے اسے نہیں بتانا ہے۔'' معاذ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، ژالے نے ممنون ومشکورنظروں سے اسے دیکھا اور بھٹکی بلکیں جھپیں، معاذ مجرا سانس

2014 --- 37

شخصیت کا ایسامعترروپ وہ پہلی باراس سے ل کربھی دیکھ بچی تھی، جب اس نے خودکشی جیسے حرام فعل سے اسے ایسے بی مد برانہ انداز میں سمجھا بجھا کرروکا تھا، اسے یقین ہوا معاذ کا اصل اور حقیقی روب بہی ہے۔

"اگرآپ جھے نہیں بتانا چاہئیں تب ہمی کوئی بات نہیں ، میں ہرگز آپ کوٹورس نہیں کروں گا،
لیکن ایک ایڈ وکز ضرور ہے، اے بڑے بھائی کا علم بھی بچھ لیں بیٹک، آئدہ ، بھی بھی، میں تو کیا
ہماری جملی یہ گئتی بھی بڑی بھاری مشکل کیوں شآن بڑے، آپ اس شم کی بہادری نہیں دکھا می
گی، ہماری غیرت کو ہرگزیہ گوارانہیں ہے او کے۔'' آخیر میں جس طرح معاذ کا لہد دوٹوک اور قطعی
ہوگیا تھا، وہ ڈالے کو گہرا سائس بھرنے یہ مجبور کر گیا، اس نے باعثیار سرکوئی میں جہنش دی، اے
لگا معاذ کوسب بتلانا نا گزیر ہوج کا ہے۔

" آپ بقیناً میرے متعلق مجم غلط سوچ رہے ہیں بھائی جبکہ حقیقت....."

'' بین ہرگز بچھ فلط قبل موج رہا ہوں بھا بھی! مجھے آپ کے کردار پہ بھی شبہ نہیں، ڈونٹ ہو وری۔'' وہ گھبرا کر کہنے جارہی تھی، کہ معاذ نے اسے ٹوک دیا تھا، جس طرح بات کے اختیام پہوہ مسکرایا وہ اس کے صاف دل ہونے کی جانب اشارہ کرتا تھا، تکر ژالے بے سکون بی رہی، مضطرب نظروں سے اسے ایسے دیکھتی جیسے اس کی اس آخری بات کا بی یقین نہ کرسکی ہو، ہونگ کچلی، انگلیاں مسلتی ہوئی بے حد بے قرار۔

حران کن تھا،اس کی گویا توت کویائی سلب ہوکررہ گئی۔

''می کے ناروا سلوک کی بدولت وہ آج اس ذلت جمری زندگی کو جینے پہ مجبور ہوئی ہیں،
انہوں نے ان پہ کوئی ایک ستم نہیں کیا، میری پیدائش پہ انہوں نے جھے چھین لیا ای سے اور انہیں گھر سے نکال دیا، میرے ذبن میں ان کے خلاف انناز ہر بجرا کہ عمر بجر ان سے نفرت کرتی رہی میں بھی ،گر اب سے اس پر بحض انفاق تھا بھائی کہ مجھے امی سے آپ کی بات کا معلوم ہوگیا، میں خود کوروک نہیں تکی اور جو بھی ان سے نہیں کی تھی ،آپ خود کوروک نہیں تکی اور جو بھی ان سے نہیں کی تھی ، جو بھی ان سے سید ھے منہ بات نہیں کی تھی ،آپ کی خاطر خود کو ان کے پاس جانے آپ کو چھڑ وانے چلی گئے۔'' وہ زارو کی خاطر ایٹ کھر کے سکون کی خاطر خود کو ان کے پاس جانے آپ کو چھڑ وانے چلی گئے۔'' وہ زارو کے رہی ان سے جو گئے رہی استجاب اور صرف تھا درو تے ہوگے گئے۔'

مَّ وَالْمِيْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اں وقت صرف سینتیں سال کی ہیں، سولہا سال کی تعین جب ڈیڈ سے می شادی کے بھی ان کا اولاد کی اس میں میں ہے، وہ اس می میں سال کی ہیں، سولہا سال کی تعین جب ڈیڈ سے می نے ان کا زکاح اولاد کی خرص سے ہی کروایا تھا، ستر و سال کی تعین جب میری پیدائش ہوئی ، می شادی کے بیں سال بعد بھی

حنا 36 --- 20/4

تجرناانحه كمزابوا

"معاز بھائی جھے آپ سے معذرت کرنی تھی کہ ....امی کی غلط بھی کی بناء پر آپ کو .....، وو درواز سے پہنچ چکا تھا جب ژالے کی خفیف آواز پہ بے ساختہ پلٹا اور کسی قدر ناراضکی سے اسے دیکھا تھا۔

" بلیز بھا بھی! بھے شرمندہ شکری، آپ قابل احترام ہیں تو آپ کے حوالے سے وہ از خود اللہ سے لئے کہ مراب ہوتیں، ویسے بھی انصاف پسندی سے سوچا جائے تو انہیں اس نو برت تک پہنچا نے والے ہم جیسے ہی لوگ ہیں، ہم بھی کھونہ کھی کر دارتو نبھاتے ہیں اپنے رویوں سے ایسے لوگوں کی تابی ہیں، ہم بہر حال خود کو معاشرے سے الگ نہیں کر کتے ، ہماری سب سے بوی غلطی ہی بی تابی ہیں، ہم بہر کالی خود کو معاشرے سے الگ نہیں کر کتے ، والے کو نفر ہوئی ہی بیدائی ہر اللہ کو تی ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی بھی بیدائی ہر اللہ کہ ہم ہوتے ہیں جس برائی کا آغاز ہرسول ہیں ہم ہوتے ہیں جس برائی کا آغاز ہرسول ہیں ہم آفریدی کے مفاد سے شروع ہو کر نفرت وعناد پرخم ہوا اسے ہم جیسے خود کو پا کہاز اور معتبر بھتے والے لوگوں نے اپنی نفرت اور سنح کا حصہ ڈال کر منطق انجام میں بہنچا دیا، کاش کہانے کہ معتبر بھتے والے لوگوں نے اپنی نفرت اور سنح کا حصہ ڈال کر منطق انجام میں بہنچا دیا، کاش کہانے کہ مرافل طے کر لے گا۔" معاذ متاسفانہ انداز ہیں کہدکر پلٹ کر باہر چا آگیا، جبکہ ڈالے اس کی باتوں مرافل طے کر لے گا۔" معاذ متاسفانہ انداز ہیں کہدکر پلٹ کر باہر چا آگیا، جبکہ ڈالے اس کی باتوں مرافل طے کر لے گا۔" معاذ متاسفانہ انداز ہیں کہدکر پلٹ کر باہر چا آگیا، جبکہ ڈالے اس کی باتوں مرافل طے کر لے گا۔" معاذ متاسفانہ انداز ہی کہدکر پلٹ کر باہر چا آگیا، وہ پھردو نے تی تھی، اس نے خلط کہاں کیا تھا، اس نطحی اس بھاؤ میں ہوئے تھی۔ اس کا بھی حصہ شامل تھا، اس کا جو بی تھی۔ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ کہرے ملال اور پھیتاؤ ہے کے تھے۔

444

اس کو فرصت ہی نہیں وقت نکالے محن الیے ہوتے ہیں بھلا چاہنے والے محن یاد کے دشت میں پھرتا ہوں میں نگے یاؤں دکھو تو آ کے بھی پاؤں کے چھالے محن کھو گئی فیج کی امید اور اب گلا ہے ہم نہیں ہوں گے جب ہوں گے اچالے محن حاکم وقت کہاں میں کہاں عدل کہاں کو اور الے محن کیوں نہ خلقت کی زبانوں پہلیس تالے محن وہ جو اک محض متاع دل و جاں تھا نہ رہا وہ جو اک محض متاع دل و جاں تھا نہ رہا اس محس نہیں میں کہاں تھا نہ رہا محس اللہ کون میرے درد سنجالے محن

و وضح سے بچن میں ممنی ہوئی تھی، بہانہ مصرو نیت کا بنا کر مقصد سب سے کثنا تھا، دل اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ بار بار آئکھیں چھلک جاتی تھیں، کتنے دنوں سے وہ بار بار جیپ جیپ کر روتی تھی، حالانکہ شاہ ہاؤس میں تو خوشیوں کے رنگ پھر سے اتر نے لگے تھے، زیاداور نوریہ کی شادی کی آج

2014 38

ڈیٹ فکس ہوگئی تھی ،گراس کا دل ملول کا ملول رہا تھا تو وجہ جہان کی نارافشگی ہی تھی ، کتنے دن ہو گئے تھے اس ایک ہات کو ،گر جہان کا روبیاس کے ساتھ تبدیل ہو گرفیس دے رہا تھا، و واس ہے بات کرتا تھا نہ اس کی ہات کا ہی جواب دیتا تھا، ہات یہیں تک رہتی تب بھی ٹھیک تھا، گر وہ تو اس کی ہاری کے ونوں میں بھی اس کے کمرے میں آنا چھوڑ چکا تھا، لینی اتنا فغا تھا اس ہے یا اتی نفر ت کرنے لگا تھا کہ اس کی صورت دیکھنے کا بھی روا دار فیس رہا تھا، بھرم رکھنا اس سے بڑھ کر کون جانا تھا، گر وہ سب کے سامنے بھی ضرورتا اس سے مخاطب ہونا ترک کر چکا تھا، تو کیا کی نے بیگریز نہ تھا، گر وہ سب کے سامنے بھی ضرورتا اس سے مخاطب ہونا ترک کر چکا تھا، تو کیا کس نے بیگریز نہ بیا ہوگا؟ یہ چپھاٹس محسوس نہ کی ہوگی؟

کی ہوگی لازی، گر ۔۔۔۔۔۔۔گر جہان نے پرواہ کرنا چیوڑ دی تھی، یہ بھی نہیں تھا کہ زینب نے اسے منانے یا صفائی چیش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جس روز معاذ گھر لوٹا تھا، زینب اتن ہی ریلیکس ہوگئی تھی کہ فی الفور جہان کے سامنے ساری بات رکھ کے اسے منالینا چاہی تھی، یہ اتفاق مقا کہ اس روز باری بھی زینب کی تھی، لینی جہان کواس شب اس کے ساتھ ہونا تھا، زینب کے لئے ساطمینان کافی تھا، فاطمہ کوسلانے کے بعد اس نے خود کو بہت دنوں بعد توجہ دی تھی، فی پنگ بہت خوبصورت چروں کوچھوٹی فراک کے ساتھ پرل کا نازک ساسیٹ، ہونٹوں پاس نے نیچرل کاری شروع ہونا تو بستر کے کنارے کے کئے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، دوبارہ اس وقت ہڑ ہوا کر سیدھی شروع ہونا تو بستر کے کنارے کے کئے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، دوبارہ اس وقت ہڑ ہوا کر سیدھی ہوئی جہاں وارڈ روب کے باس کھڑ انظر آیا تھا، وہ سرعت سے سیدھی ہوئی اور اپنے لباس سے ابھی آ جہاں وارڈ روب کے باس کھڑ انظر آیا تھا، وہ سرعت سے سیدھی ہوئی اور اپنے لباس سے ابھی آ

'' آج بہت در کیوں کر دن آپ نے ہے! میں انتظار کر دہی تھی۔'' ریشی بے ترتیب بالوں کی کی کولٹیں اس کے بیچے گااوں کے گر دنبراری تھیں، آجھیں ستاروں کی مانند دکتی تھیں وہ ادھ کھلے گا اب کی مانند نظر آئی تھی، بے حد حسین بے حد تر و تازہ، جہان نے ایک نگاہ ڈال کر چرہ پھیرلیا، اس کی مانند نظر آئی تھی کو صاف محسوں کیا، اس کا دل سینے میں بے طرح دھڑ دھڑ ایا، گر بظاہر مارل ان میں کہا ہوں گیا۔

" آپ بنیں میں نکالتی ہوں کپڑے۔" اس کے بازو پا پنا ہاتھ رکھتی وہ جیے ہی ہولی، جہان نے بے صد تنظراندا نداز میں اس کا ہاتھ جھنگ دیا تھا، اس کے چیرے پر کسی کیک کا کوئی تاثر نہیں تھا جوزینب کی حسیاسیت کو بری طرح ادھیڑ کے رکھ گیا، بے بسی شرم خفت و خجالت مل جل کر اس کی آکھیں بھگوئی، دھڑ کنیں جھنے گئیں۔

"شی جانتی ہوں آپ تھا ہیں۔" سر جمائے آنسو پتی ووانسردگی ہے کہدری تھی، جہان نے جسے ان کی کردی، جس چیز کی تلاقی تی شاید و وزیس لی جمبی زور سے درواز و بند کرتا و وہا ہر جانے کو بلا تھا کہ زینب بڑپ کراس کے رائے میں آ کر کھڑی ہوگئی۔

" كمال جارب بين؟ ميرى بات توسيل-" وه روى يري محى، جمان في سردنظرول سے

ويدا (39 سد 2014

اس کاچیره دیکھا۔

''رائے ہے ہو۔'' وہ بے صدروڈ ہور ہا تھا، نینب کواور شدتوں سے رونا آیا، جہان کا بیروبیہ تو مجمع نہیں سہاتھا اس نے۔

" آپ غلط مجھ رہے ہیں، مم ..... میں اس روز تیمور سے ملے نہیں اے شوٹ کرنے کے ارادے نے کا تھی میرے یاس جو کن اور ....."

'' تنہیں کیے بمجھ آئے گی کہ بجھے تمہاری ان نفنول باتوں میں کوئی دلچین نہیں ہے۔'' وہ پھنکار کرڈ پننے کے انداز میں اتنے رہانت آمیز لہج میں بولا تھا کہ زینب اپنی بات اپنے الفاظ تک بھول کراسے فق چرے ہے دیکھنے گئی۔

"آپ ..... "معااس نے پر کھے کہنا جایا تھا کہ جمان نے پراس کی بات کا ف دی۔

" تم مجھ سے شادی نہیں کرنا جا ہتی تھیں، تہمارے دیگر کیا مقاصد تھے، یہ سبتم اس روز مجھے بنا چئیں صرف بتانہیں چکیں ہم یہ ٹابت بھی کر دیتیں اور میں تہمیں وہاں سے آگر ساتھ لے کرآیا تھا تو اس کی وجہ صرف بتارے خاندان کی عرف کا سوال ہی تھا، ورندتم بہر حال شروع سے اپنی مرشی کی مالک تھیں ہو۔۔۔۔۔اور رہوگی ، میں تمہارے نز دیک کیا حیثیت رکھتا ہوں ، آئندہ تہمیں یہ بتلانے کی مالک تھیں ہوگی۔''

وہ جس صد تک تلی ہوا تھا جتے غصے میں تھا جس قدر ہری طرح سے ہرٹ ہوا تھا، اس کے لیجہ وانداز ہے بھی وہی رنگ جھلکتے تھے اور زینب کی ہستی کو تارائ کرتے چلے گئے تھے، وہ پل بھر میں مرد ہر چکی تھی ، آنھوں تلے جیسے اند جرے جھا رہے تھے، آنسو بے اختیار بہنے لگے، معا وہ یکدم میر د ہر چکی تھی ، آنسو بے اختیار بہنے لگے، معا وہ یکدم پیش ، بھاگ کر بستر پہ دھراا بنا فون اٹھایا اور واپس آ کر جہان کا ہاتھ پکڑ کر ذہر دی اے تھا نا چاہا۔
''بیسہ میرا فون سے آپ رکھ لیس ، میں بھی بھی اس شیطان سے بات بیس کرنا چاہوں گ ، ایکن اگر فون میرے پاس رہا تو آپ کو یقین نہیں آ سکے گا کہ میں .....' جہان نے بے حد در تن سے ابنا ہاتھ واپس کھینچا تو فون جھوٹ کر نیچے دونوں کے قدموں کے درمیان جا پڑا ، وہ کتا مشکل لگ

" میں ایسی نضول بابند یوں کا لگانے والا کون ہوتا ہوں ، ایسی بابند یوں سے ویسے بھی کسی پہر سرکشی کے دردازے بند نہیں کیے جا کتے۔ " جہان کا لہجہ اشتعال آمیز تھا، زینب کو جیسے کسی نے جا بک رسید کیا، آنکھوں میں آنسو بجرے وہ اسے بے بسی کی نگاہ سے دیکھے گئی۔

ر ہا تھا، آتھوں میں اتر تی لالی اور چرے کی برحتی ہوئی سرخی زینب کوخا کف کرنے کو کائی ثابت ہو

" میں نے مان لیا، جمھ سے خلطی ہوئی، لا لے کی دجہ سے میں بہت اپ سیٹ ہوگئ تھی ہے! جواس نے دھمکیاں دی تھیں، جمھے پچھ سوجھ بی نہیں رہا تھا، دعدہ کرتی ہوں، آئندہ پچھ نہیں چھپاؤں گی آپ سے معاف کر دیں جمھے بلیز۔" بہتے آنسو بھی انداز اور زینب جہان کسے نظر انداز کرتا، گراس وقت خصہ اتنا شدید تھا، اعماداس بری طرح مجروح تھا کہ اس پہلی مجمی چیز کا الرنہیں ہوا۔۔

2014 40 40

" بیل منافق بیل ہول زینب! منافقت برداشت نہیں کرسکا، آج کے بعد حمیس کم از کم جھ کوئی شکایت نہیں ہوگی، معانی ما تلنے کی ضرورت نہیں۔ "سرد تر شجیدہ لیجے بیل کہنا وہ بلٹ کر ایک جھنکے سے باہرنگل گیا، زینب کو یقین نہیں آرہا تھا، بیدوہی جہان ہے، وہ اس دات ہی نہیں اس کے بعد بھی اس کا انظار کرتی رہی، گر وہ اسے موقع نہیں دے رہا تھا کہ کسی از الے کا، کسی معانی تالیٰ کا، مگر زینب ہمت نہیں ہار ہی تھی، وہ ہر صورت اسے منانا جا ہی تھی، جھی بار ہارا سے متوجہ کرتی خاطب کرتی دہی ہا تھا کہ کہن کر صرف وہی ہوا کرتی خاطب کرتی رہی کہ ایشتے کی نمبل ہے، کھانے کی میز پید، اس کی توجہ کا مرکز صرف وہی ہوا کرتی، میان کو جوئی کی طلب ہوجاتی۔ کرتی، جہان پریڈ سے دستبردار ہوجاتا، وہ جائے بنا کردیتی، جہان کو جوئی کی طلب ہوجاتی۔

" بریانی فاص کرآب کے لئے بنائی ہے ہے!" کھانے کے دوران اس نے سب کے سائے اسے فاطب کیا تھا اور ڈش اس کے سامنے کی ، زیاد کھٹارنے لگا،معاذ کے لیوں پر سکراہٹ بکھڑئی۔

" ہمیں تو کوئی ہو چمتا بھی نہیں۔" معاذ نے پر نیاں کی مصروفیات کونشانہ بناتے مصنوی آو امری۔

" آپ بھی لےلیں۔" زینب نے ہی ڈش اس کی جانب سرکائی تھی۔ " تم کیول نہیں لے رہے ہو ہے!" معاذ نے جہان کا گریز محسوس کرلیا تھا، اس کے انداز ں جرانی تھی۔

المستجد تيزابيت بوربى بآج كل، نبيل كها سكتا-" جواب بعى معاذ كوديا تها، زينب ايدريكي رويلي -

'' مجھادر بنالا دُن؟ بتادیں جو پہند کریں۔' زینب پھرای سے فاطب تھی، جہان نے ناچار سرگونی میں ہلایا، کراسے دیکھے بنا، نینب کے طلق میں آنسودک کا پھندا کلنے لگا،اسے لگااگروہ ایک لمحہ بھی وہاں تخبیری تو سب کے بچھ پھوٹ پھوٹ کررو دے گی، جہان کی بےانتنائی سہنااس کے بس کی بات رہی ہی نہتی، جبھی تیزی سے اٹھ کروہاں سے آگئی تھی۔

یہ تفاقل تیرا نیا تو تہیں جھے سے تو بے خر تھا پہلے بھی

پڑن بیں آکر وہ منہ پہ پانی کے جمپاکے مارتی ہے تراری ہے روتی رہی تھی، اس ہے کچھ خبیں کھایا جاسکا، بھا بھی برتن سمیٹ کر بچن میں لاکر رکھ رہی تھیں، وہ وہ بیں رخ بھیرے کھڑی دھولی رہی، ان کے منع کرنے کے باوجود، اے حالات سے فرار چاہیے تھا، جوائی صورت ممکن تھا، مرتبیں جاتی تھی، اس کی بزار پردہ داری کے باوجود گھر میں موجود تین تین جائد بدہ خواتین ان کر بھی موجود تین تین جائد بدہ خواتین ان کے بچھ موجود مرد مہری کو محسوں کر چکی ہیں، برنیاں کا معالمہ الگ تھا، وہ عدن کی معروفیات میں کے بچھ موجود مرد مہری کو محسوں کر چکی ہیں، برنیاں کا معالمہ الگ تھا، وہ عدن کی معروفیات میں کھوئی رہتی تھی، دن جرگر دو چیش کا ہوش اے کم بی رہتا تھا، رہی ہی کسر معاذ پوری کیے رکھی، وہ جسی در گھر ہوتا اس کی خواہش ہوتی پر نیاں بس اس پہتوجہ دے، وہ اس کی عدم تو جیہی نہیں سمہ سکی جستی در گھر ہوتا اس کی خواہش ہوتی پر نیاں بس اس پہتوجہ دے، وہ اس کی عدم تو جیہی نہیں سمہ سکی

حنداً 41 سبر 2014

پہلی دبی ہوئی تی ہر کرب آمیز کراہیں لگی تھیں، تڑپ اٹھنے کے انداز میں یکدم پیچے ہاتھ تھنے لینے کے باوجود پش ابنا اثر دکھا چکی تھی، اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے متاثر وہاتھوں کود یکھا، گالی پوریں ایکدم سرخ ہوری تھیں، ان سے اٹھنے والاجلن کا کرب آمیز احساس اس کے پورے وجود میں پھیٹا جارہا تھا، ثب ثب ثب کتنے آنسو بے افتیار ہوکر برسے تھے، گر اس کی توجہ کا مرکز نہ متاثر وہاتھوں تھے نہ بیآ آنسو وہ کا نیخ ہونٹوں انگلبار آگھوں سے جہاں کو تک ربی تھی، مروائر کی ہو دروازے کے پاس کھڑا ساکن نظروں سے اسے ویکھارہا تھا، پھر وہیں سے پلیٹ کر باہر چلا گیا، زینب جسے کے پاس کھڑا ساکن نظروں سے اسے ویکھارہا تھا، پھر وہیں سے پلیٹ کر باہر چلا گیا، زینب جسے کے پاس کھڑا ساکن نظروں سے اسے ویکھارہا تھا، پھر وہیں سے پلیٹ کر باہر چلا گیا، زینب جسے کے بار ہی آئی، اسے یقین ہی آگر تبیس ویتا تھا کہ جہاں اسے ایسے نگلیف میں چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے، وہ بھی آئی، اسے ایسے نگلیف میں جھوڑ کر بھی جا سکتا ہو کہی تا تھا اور تھینے کے امکان نہیں تھے، اسے مماکی بات یاد آئی، جوانہوں نے اس کے اور جہان کے بیان کے بی موجود مردم ہی کو جسوس کرنے کے بعدا سے مجمانے کو کہی تھی۔

المن المحرار المحالة المراكمة المراكمة المراكمة المحرار المحر

"جہان میں باشا واللہ ہے بہت مجد دار ہیں، انہیں اگر آپ ہے کوئی شکایت ہے تو بھے پورا یقین ہے، ہرگز بے جانہیں ہوگی، آپ کواپنی اس خلطی کوسد معارنا چاہیے اور اگر وجہ ژالے ہے تو مینے اس بکی کا خود پیدا حسان اور نیکی کو بھی فراموش نہ کرنا آپ ۔ "زینب یاسیت ہے مسکرا دی تھی۔ میں کوئی ہات نہیں ہے مماا جھے ژائے ہے کوئی شکایت نہیں، میں اس کا احسان بھی بھی فراموش نہیں کروں گی اللہ نے چاہا تو۔"اس کا لہد مرحم تھا، افسر دیگی سے لبر پڑ۔

" المح كيے جل كيا آپ كا؟ جہان بھائى نے بيم ہم بھيجا ہے، لاكيں لگا دول ۔ " زينب كے وجود كے ساتھ جيے روح پہنى فضب كى جلن اتر آئى، جہان كى بيہ بعدردى سے مزيد اذبت سے دول كر تائجى ہے۔

" لے جاد یہاں ہے، مجھے ضرورت نیں ہے، ندان کی مجمعی دوادی کی ندان کی مدردی

20/4 -- 43

تھا، اگر بھی ہولے ہے بھی پر نیاں اس توجہ بیں معمولی خفلت کرتی تو اگلے کی دنوں کو وہ اپنا موڈ اس ہے خراب کر کے اس کے حواس چھین لیا کرتا تھا، مما کی خود کوشش ہوتی، معاذ کی موجودگی بیل عدن کو زیادہ تر خودا پنے پاس رکھیں، جہاں تک ڈالے کی بات تھی تو زینب کو نیتین تھا وہ بھی مما کی طرح اس بات ہے انجان نہیں رہی ہے، اسے سب بے زیادہ خفت ڈالے کے سامنے ہی محسوں ہوتی تھی، آنکھوں کی نمی بونچھ کر اس نے پاسیت آمیز سائس تھینچے اس نے نل بند کر کے ہاتھ خشک ہوتی تھی، آنکھوں کی نمی بونچھ کر اس نے پاسیت آمیز سائس تھینچے اس نے نل بند کر کے ہاتھ خشک کے اور دود مد نکال کر فریخ بند کی اور دود مد گرم ہونے کو چو لیے پر دکھ دیا، فاطمہ زیادہ تر ڈالے اور جہان کے پاس ہی ہوا کرتی تھی، اس سے جنتا بھی خفا تھا وہ، مگر فاطمہ سے ذرای بھی خفات نہیں برت سکا تھا جہان، زیبنب کی تقویت کا سب سے بڑا ہا عث بھی جہان کی، وہ رخ کھول کر پائی سنگ پر فیڈ رحورہ ہے تھی، جبان اپنے دھیان بھی اندر آیا تھا اور آگے بڑھر کر فرت کھول کر پائی سنگ پونیڈ رحورہ ہی تھی، جبان اپنے دھیان بھی اندر آیا تھا اور آگے بڑھ کر فرت کھول کر پائی کی بوتل نکا لیے اسے دیکھے بنا بولا۔

"ایک کی جائے ہیں اگر دو جھے ڑائے!" زینب نے بافقیار پلٹ کردیکوہ کھا،ای بل جہان کی نگاہ بھی اُٹھی تھی، نگاہوں کا بیتصادم زینب کے لئے تباہ کن تھا تو جہان بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، خوب صورت پرنٹ کے نک کلرز کے لباس میں دو پٹہ شانوں پہسلیقے ہے پھیا! نے دہ گاب کے بھول جیسے روئی روئی آنکھول والی لڑکی اننی اٹریکشن اپنے اندر ضرور رکھتی تھی کہ جہان تمام تر ناراضگی کے باوجود ابنا دل اس کی جانب تھی چا محسوس کرنے لگا، تگر بیلحاتی کیفیت تھی،ا گلے المحدود میں کرنے لگا، تگر بیلحاتی کیفیت تھی،ا گلے المحدود رہ جونک دکا تھا

" رکیس ہے! میں بنا رہی ہوں جائے۔" اسے تیزی سے وکن سے ہاہر جاتے پا کر زینب سرعت سے پار کار نینب سرعت سے پار کی تھے۔ سرعت سے پکاری تھی، جہان کے قدم مسلکا ور چبرے کے عضلات تن گئے تھے۔ " آپ کواس زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔" اسے دیکھے بغیر وہ ورشتی سے کہا گیا، لہجے میں سے پناہ تھی ہوتی جا تھا، مگر وہ اب اس کی عادی بھی ہوتی جا

بے بناہ کی می رئینب کوائل رہی تھی۔

'' مگرآب تو کہدر ہے تھے۔۔۔۔'' ''جمہیں نہیں کہا تھا۔'' جہان کا لبجہ تنگ بھی تھااور جنلاتا ہوا بھی ،اے اس کی حیثیت ،اس کا مقام ،زینب کا چیرہ پیدیکا پڑنے لگا۔

الآب بجے معاف بیں کریں گے ہے تو مر جاؤں گی میں، آپ کا یہ دویہ زہر قاتل ہے میرے لئے۔ 'ووسکی دہا کر جے منت کے انداز میں بول می، جہان ہے جس بنا کھڑارہا۔
میرے لئے۔ 'ووسکی دہا کر جیے منت کے انداز میں بول می، جہان ہے جس بنا کھڑارہا۔
''میر اانتہار کر لیس ہے! میرے ہر رویئے کے پیچے آپ کو کھونے کا خوف لائن تھا اور بس سے باوجود بھے سے نلطی ہوئی کہ میں نے آپ سے سب چھپایا، اس نے بچھے ٹریپ بس سے سال کے باوجود بھے سے نلطی ہوئی کہ میں نے آپ سے سب چھپایا، اس نے بچھے ٹریپ بی اس طرح کیا تھا کہ اس نے بی اس طرح کیا تھا کہ اس نے بی اس میں اس کے باہر آ رہا تھا، وہ ایک میرا گئی، بجائے برز آف کرنے کے اس نے تیزی سے ترکت میں آتے کینلی کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، میرا کئی، بجائے برز آف کرنے کے اس نے تیزی سے ترکت میں آتے کینلی کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، میرا کی غیر حاضر دما فی اضطراب کا واضح ثبوت تھا، نتیجہ طاہر تھا، اس کے طلق سے کوشش کی تھی، میراس کی غیر حاضر دما فی اضطراب کا واضح ثبوت تھا، نتیجہ طاہر تھا، اس کے طلق سے کوشش کی تھی، میراس کی غیر حاضر دما فی اضطراب کا واضح ثبوت تھا، نتیجہ طاہر تھا، اس کے حلق سے

حسا 42 سر 2014

"کیا مطلب ہے جھے کیا پتا؟ پہتمہاری کیفیت بیان کی ہے جس نے جمہیں نہیں لگا کوئی منظر ہے؟" معاذکی نگاہ کوئی منظر ہے؟" معاذکی نگاہ کی کھرا، جہان پہلے چونکا، پھرکسی قد رخالف ہوتا آ کھ سے اے کھواٹارہ کرنے لگا، جسے خاطر میں لائے بغیر معاذنے نوان ، پھرکسی قد رخالف ہوتا آ کھ سے اسے بچھاشارہ کرنے لگا، جسے خاطر میں لائے بغیر معاذنے نوحت سے نگاہ کا زوایہ بدل ڈالا تھا، جہان نے اک نظر زینب کے ساکن وجود کو دیکھا تھا پھر کود میں موجود جسکتی ہوئی فاطمہ کوڑا ہے کے حوالے کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔

''تم انھو..... جھےتم سے بچھ بات کرنی ہے۔' وہ اس کے سرپہ سوار ہوا۔ '' پھر بھی کر لینا یار!'' معاذ زینب کی جانب ہے تشویش کا شکار ہو چکا تھا،جبھی داس بچایا ،گر جہان اس کے انکار کو خاطر میں لائے بغیر ہاتھ پکڑ کر گھسیٹیا ہوا باہر لے آیا تھا۔

''انوہ ۔۔۔۔کیا ہوگیا ہے جہیں ہے؟''جہان کی اس زبردنی پیمعاذ چلبلا ساگیا تھا۔ ''اندر کیا نضول حرکتیں کررہے تھے تم؟''جہان کے آٹھیں نکالنے پیمعاذ نے جیرانی کا تاثر ضروری خیال کرتے آٹھیں پھیلالیں۔

" یہ شمس کا الزام ہے؟ میں اپنی بیوی ہے دی نٹ کے فاصلے پہتھا، گواہ ہے تو بھی، اتنی دری ہے رو مانس ۔ "

"شف اب معاذ .....!" وه دها ژا تها، مجراس کی گردن اینے مضبوط ہاتھ میں دیوج لی۔
"اندر کیا بک بک کررہے تھے؟" معاذ جان ہو جھ کر پیڑ پیڑ انے لگا۔

"کوئی ہے؟ ارے یہ مار نے لگا ہے جھے .....فدارا بچاؤ۔" اس کی اداکاری کمال تھی ، جہان نے جھنجلا ہے کا شکار ہوتے اسے زور دھیل دیا۔

" محصصاف لگ رہا ہے تم زینب کے ساتھ من بی ہوکر رہے ہو، تم نے شاید خور ہے نہیں دیکھو اسے ۔.... ہرگزرتا دن اسے گھلاتا جا رہا ہے، ویسے بھی اب کیا تکلیف ہے تہمیں؟ دیکھو ہے ۔.... اگرتم نے نہ بتایا اسے تو بی خود کھول دوں گا تہمارے سارے بعید، یہ بھی کہ جواس کی شادی کی رات تہماری حالت ہوگی ہے۔ "معاذی اعلیٰ بائے کی معلومات یہ جہان بکدم ساکن ہوکر روگیا تھا، پھراسے تھورا۔

"اتی دھاندلی .....؟"اس نے معاذ کوزور دار گھونسددے مارا۔
"دھاندلی تم کررہے ہو۔" معاذ فوراً لال پیلا ہونے لگا، جہان کے اعد شخص بسیرا کرنے

وجمل ہو اس کی آنگھیں کرب سے بوجمل ہو رہا ہے میرے ساتھ۔"اس کی آنگھیں کرب سے بوجمل ہو رہا تھیں ، اس کی آنگھیں کرب سے بوجمل ہو رہا تھیں ، اس بل وہ کتنا مضطرب اور لا چار نظر آر ہا تھا، نڈھال تھکا ہوا۔ ''سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک بار زینب کو یقین دلا دے کرتو اس سے محبت کرتا رہا ہے۔" معاذ نے کویا راستہ دکھایا تھا، جہان نے سرخ ہوکر دہکتی آنگھوں سے اک نظر اسے دیکھا۔

"بتا چکا، گریفین ولانا میرے بس کی بات تو نہیں۔" جہان نے سرد آ ہ مجری تھی، معاذ سششدرسا ہونے لگا۔

2.14 -- (45)

" پلیز مارید! چلی جاؤیہاں ہے۔" وہ اتنی عاجزی ہے بولی تھی کہ ماریہ کچھ دیر ہے ہیں لا چار نظروں ہے اے دیکھتی رہنے کے بعد ڈھیلے قدموں سے بلیٹ گئی می نہنب پھر اکیلی روگئی تھی، اپنے دکھوں اپنی وحشتوں کے ہمراہ۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

کتنی جاہت چھپائے بیٹا ہوں یہ نہ مجھو کہ بچھ کو پیار نہیں ہم جو آتے ہو میری دنیا ہیں اب کسی انتظار نہیں ابھی انتظار نہیں

زیاد کی فرمائش پرمعاذگانا سنار ہا تھا، کورم پورا تھا، بس اک زینب کی کی تھی، اے بھی ہر نیاں زیردی تھنج کھانچ کر لائی اور صونے پہ جہان کے مقابل دھکیل دیا، وہ سنجلے بنا جہاں سے تحرائی تھی، کا ندھے سے کا ندھا تھنے سے گھٹا تکرا گیا، وہ اپنی جگہ سے بل کررہ گیا تھا، گر اسے تہیں دیکھا، کود میں فاطمہ تھی، دوسری جانب ژالے وہ اس کے علاوہ ہر جانب متوجہ تھا، زینب جس حد تک کنفیوڑ ہوئی، جہان ای قدر بے تاثر نظر آرہا تھا، زینب نے اس کی بے نیازی کو تحسوس کیا اور دل کو خون ہوتا دیکھتی رہی۔

دہ اے دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، اس خواہش اس ضدیس کہ جہان بھی اسے دیکھے، گر جہان کے بہتر جہان کے بہتر جہان کے بہتر جہان کے خواہش سرت میں ڈھلی، ضد ہارتی چلی گئی، آنکھیں کے خبر تھا، لاتعلق رہا، اس کی خواہش حسرت میں ڈھلی، ضد ہارتی چلی گئی، آنکھیں آنسوؤں سے دھندلائی تھیں تو جہان کا خوبر و چہرہ اپنا تاثر کھونے لگا، اس نے ہونٹ کا نے اور نظر جھکا دی، اب وہ اپنے ہاتھوں کی کیروں کو کھوج رہی تھی۔

معاذ نے گاناختم کیا، پھر حسان کو دیکھ کرتائید ٹی انداز میں پھٹوؤں کوجٹبٹن دے کرمسکرانے لگا۔ '' ہے نا ہے!'' جہان نے جوابا بے نیازی سے کاند ھے اچکا دیئے۔

20/4 --- 44

"بي بھى .....كدوه ۋائرى تو اى كے لئے لكھتا تھا؟ اور وہ تصویر .....؟" معاذكى آتھوں ميں سوال اتر رہے تھے۔

"ان سب كى اہميت خود بخو د مغر ہو جاتى ہے معاذ!" جہان بے دلى سے كه كر سكريث لگانے لگا۔

ندینب کی صافتوں کی داستان اتی طویل اور نفول تھی کہ اس کے بھائی ہونے کے ناطے معاذ سے شیئر بھی نہیں کی جاسکتی تھی، معاذ نے اب کی بارٹھٹک کراہے دیکھا، اس کے ہرانداز سے اتی معملن اور بے زاری چھلکتی تھی جو ہرگز نظرانداز نہیں کی جاسکتی تھی۔

" کیوں ضرورت نہیں ہے ہے! پہلے نہ سی محراس بات کااس کے لم بیں ہونا بہت ہم کرسکتا ہے تہار کرسکتا ہے تہار کرسکتا ہوں نہیں ہے۔ جہان نے جواب نہیں دیا، البتہ اس کے ہونوں کی تراش میں ایک مسکان اتری تھی جس میں خوداذیتی کا رنگ بہت مجراتھا، معاذ کے واپس کرے میں چلے جانے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا رہا تھا، زینب کے متعلق اس کا دل آج کل بہت زیادہ غیسیلا ہورہا تھا، کی مندی ہٹ دھڑم بچے کی مانند سند نینب کے وہ الفاظ اس کی روٹ پہتا زیانوں کی مانند سنرے کاری کرتے تھے۔

وواس سے محبت نہیں کرتی ، وواس سے بھی بھی شادی نہیں کرنا جا ہتی تھی ، وواس تعلق کومزید قائم نہیں رکھ سکتی تھی ، ان کے بچ اور پڑو نہ بھی رہا ہو ، ان کے بچ عزت اور بھرم ہمیشہ رہا تھا ، یا بھر جہان نے بھی اپنی کوششوں سے ،اپنے ظرف سے اسے بحال رکھا تھا ، ٹوٹے نہیں دیا تھا ، پھر زینب نے اس عزت کی دھیاں کیوں بکھیری تھیں؟ وہ جتنا سوچتا اس قدر ٹوٹنا جا اعاتا۔

وہ اتنی مساف کو کیوں ہوئی تھی کہ جہان کی سر داتگی اس کی عزیت نفس کا بھی خیال ندر کو تکی ، وہ اتنا حقیر کیوں جھتی تھی اسے کہ پاؤں کی تفوکر سے اس کا اپنی زندگی میں مقام متعین کرتی تھی ، وہ انسان تھا، فرشتہ نہیں ، پھر کیسے اتنی ذات سہہ جاتا ، کیوں بھلا بار بار اسے موقع دیتا کہ وہ اس کے

جذبات سے محیاتی رہے ،اب وہ اسے کیوں مناتی تغیس؟ وہ مجھنے سے قاصر تھا۔

اگر دو ڈررئی کی کہاس کا بھید کھول دوں گاتو ہے جا تھااس کا ڈر، ہاں البتہ وہ اسے اب چھوڑ 
نہیں سکتا تھا، اس میں صرف خاندان کی ذات بیس تھی، وہ سب سے بھی دور برز جا تا، نکاح کو کھیل 
بھینے والوں میں شار ہونا گوارانہیں تھاا ہے، حلالہ بیتھوڑی تھا جوزینب بجھر ہی گی یا جوزین کو تیمور 
نے سمجھا دیا تھا، حلالہ کی اصل حقیقت جواللہ نے قرآن حکیم میں واضح فر ہائی ہے ہی ہے کہ کسی بھی 
وجہ سے اگر مرد مورت میں طلاق ہو جائے اور عورت اپنی مرضی اور خوش سے دومرا نکاح کھر بسانے 
وجہ سے اگر مرد مورت میں طلاق ہو جائے اور عورت اپنی مرضی اور خوش مو جائے یا شوہر کا انتقال ہو 
کی نیبت سے دومرے مرد سے کر لے، پھراگر کسی وجہ سے شادی ختم ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو 
جائے اور پہلا شوہر نیک ختی سے سابقہ بیوی کو عقد میں لینا چاہے اور عورت کی بھی رضا مندی 
شامل ہوتو یہ جائز صورت ہے، لیمنی ہونو د خو دحلالہ ہو گیا، نہ کہ آج کل جولوگوں کے ذہنوں میں 
شامل ہوتو یہ جائز صورت ہے، لیمنی ہوخود بخو دحلالہ ہو گیا، نہ کہ آج کل جولوگوں کے ذہنوں میں 
تصور قائم ہوگیا تھا، میاں بیوی لڑائی جھڑ ہے میں جذبا تیت میں آکر طلاق دے اور پھر کے کہا و کے 
کاشکار ہوتے بیوی کو کسی اور مرد سے نکاح پہنچور کرے، بیوی بھی اس کا ساتھ دے اور جس مرد کو

Zuri- ADED

۔ اس کھیل میں شامل کیا گیا، اگر وہ انجان ہے تو اے دھو کہ دیا، یہ الگ گناہ، اگر وہ انجان نہیں اور اس کھیل میں دانستہ شامل ہوا ہے تو اس پہ اللہ کا غضب دیبا ہی ہے جیسا ان مردعورت پہجو دوبارہ ایک ہونے کو تکاح کو مذاق بچھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں یہ ہرگز طلالہ کی جائز صورت میں ہے۔ جہان یہ سب جانبے ہو جھتے بھلا ایسا غلط کام کیوں کرسکتا تھا، کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا،

جہان میہ سب جانتے ہو جھتے بھلا ایسا غلا کام کیوں کرسکتا تھا، کسی بھی صورت ممکن مہیں تھا، زینب سے اگر وہ خفا تھا، تو اس کاحل بھی محفوظ رکھتا تھاوہ، زینب دھوکے دہی کی مرتکب ہوئی تھی اور ایسی مورتوں کے لئے قرآن میں رب کا تھم ہے'' کہ انہیں مارواگر یہ باز نہآ کیں تو خواب گاہوں میں ان سے الگ ہو جاؤ۔''

جہان زینب کوفیریت کرنا جا ہتا تھا، سبق سکھانا جا ہتا تھا، اس کے باوجود وہ اس کی ہدایت کے لئے بھی رب سے دعا گوتھا، یہ سب تھا، اس کے باوجود اس میں شک نیس تھی کہ وہ لڑکی اپنی تمام تر جماقتوں کے باوجود اس میں شک نیس تھی کہ وہ لڑکی اپنی تمام تر

اا وَنَ مِن مُحفل ابھی بھی عروج پیتی ،گروہ سب کھے بچوڑ جھاڑ کراپنے کرے بیں آگیا ،اس کا دل اتنا بجھا ہوار بتنا تھا کہ کہیں نہیں بہلٹا تھا، ژالے اے نہ پاکر بی ڈھونڈ تی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔

"اطبیعت ٹھیک ہے تاں آپ کی شاہ!" سگریٹ کے کش لینا گربیان کے سارے بٹن کھولے گم سم جہان اسے ہر گرنجی نارل نہیں لگا تھا، جہان نے چو تکتے ہوئے سرخ نظروں ہے اسے ویکھااور سگریٹ ایش ٹرے میں اچھال دی۔

" ژالے بدورواز و بند کر دو آور لائٹ بھی ، جھے آرام کرنا ہے۔" اس نے شرف اتار کر بھیکتے ، دھے کہا ، اس کا لہد بنوز بھینچا ہوا تھا۔

"شاو .....! آپ پریشان ہیں؟" ژالے اس کے نزدیک آگئ تھی، ووالی ہیوی تھی جواپے ساتھی کی ہر جنہتی ہے اس کے مزاج کی کیفیت کو برکھ لیتی ہے، یہ اضطراب وہ بہت ونوں سے مساتھی کی ہر جنہتی ہے اس کے مزاج کی کیفیت کو برکھ لیتی ہے، یہ اضطراب وہ بہت ونوں سے مسوی کردی تھی، گردانستہ پوچھا تہیں قا، وجہ زینب تھی وہ جانی تھی اور زینب کے معالمے میں وہ بہت محتاط رویہ افتقار کرتی تھی، وجہ رہنیں تھی اسے زینب کا خیال شرقا، ہاں وہ یہ ضرور سوچی تھی، اس کی کسی بھی حرکت سے زینب کا معمولی سا بھی نقصان کا باعث شرین جائے۔

" بنیں ٹھیک ہوں ،تم اگر سب کے پاس جانا جائی ہوتو جلی جاؤ۔" جہان نے اسے مطمئن کرنے کو دانستہ لیج کونارٹل کیا، ژالے بچود پر اسے دیکھتی رہی پھر آ ہمتگی ہے اس کے پہلو میں تک گئی ، اسے اپنا گریز اٹھانا پڑا ، اس کا خیال تھا اب اسے بات کرنی جا ہے تھی ، زینب اور جہان کا معالمہ بہت بچید ہ نوعیت اختیار کر رہا تھا ، یہی نہیں جا ہتی تھی وہ۔

"انبیں بیں آپ کے پاس زیادہ ریلیکس رہی ہوں۔" ژالے نے دانستہ مسکرا کراہے دیا، جنتی بڑی بات وہ کہا، جنتی بڑی بات وہ کرنے جارہی تھی، اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ پہلے جہان کا موڈ بحال کرتی، جہان نے گرون موڈ کراسے نرم لو دیتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کراسے ہازو کے حصادیس لے کرفود سے نزدیک کرایا۔







"انشاءاللہ تم ہمیشہ برے نزدیک رہوگی اور ریلیکس بھی۔" وواس کی پیشانی چوم کرزی ہے کہ گیا، ژالے کے اندر جنوں کا سکون اتر نے لگا، پچھ کہیے بغیراس نے اپنا سر جہان کے کاندھے سے تکا دیا تھا۔

"" آپ زیل آپی کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہیں شاو! کوئی جھڑا تو نہیں ہوگیا خدانخواستہ؟" اس نے بالآخر بات کا آغاز کر دیا تھا، جاہے جتنا بھی ڈرتے ہوئے کیا، اس کے بالوں میں سرسراتی جہان کے ہاتھ کی انگلیاں بکدم ساکن ہو کررہ گئیں، وہ پچھنیں بولا تھا، البتہ ہونٹ باہم جھنچ لئے تھے، ڈالے نے اس فاموشی کواس فاموشی کے کرب کو بہت دل سے محسوں کیا اور ابنا ہاتھ اس کے گال پر دکھ دیا۔

" بلیز ژال!اس تا پک کوکلوز کرو، وجہ پوچھنے کی ضد لگانے کی ضرورت نیس ہے۔" جہان کے لیجے میں واضح بے زاری و تا گواری تھی، ژالے کو معالمے کی تنگینی کا احساس ہوا تو دل دھک دھک کرنے لگا، وہ اٹھ کر بیٹے تی اور تھی نظروں سے اسے دیکھا۔

''شاہ پلیز! بینک دید نہ بتا کمیں بھے گراس نارائیگی کوئم ضرور کردیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے،خود سوچیں اگر یہ میں فیل کر چکی ہوں تو گھر کے باتی افراد نے بھی کیا ہے، آپ کی اپنی پوزیشن مجھی خراب ہورہی ہے، زین آئی کو بھی جانے کتنے سرطوں یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رہا ہوگا

" (الے! ہرروی کے اس احساس کو بہیں پدد با دو، فی الحال میں پر کوسنتا انہ چاہتا ہیہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ محتر مدزین کے بھی جمھے پہنوق ہیں، بلکہ میں تھے بہتر انداز میں بی جانتا ہوں اور مزید ہے جمھے یہ بھی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ "وہ پر کھاس طور بجڑکا تھا کہ اے جبڑکتا چاہ کیا، الے اور وازے کے باہر معاذ اور جہان کی آپس میں ہونے والی بات جہڑکتا چاہ کیا، الے اور وازے کے باہر معاذ اور جہان کی آپس میں ہونے والی بات جہت سننے کے بعد اس سے اس سلسلے میں بات کرنے آئی زین یہاں والے سے اس کی مختلوثی زین بھی دیک کرروگئی تھی، اگر اس انکشاف نے جمرت فیر بھینی کے بعد بے بایاں خوشی اور اضطراب کا بھی باعث بی گیا تھا، وہ اندر جانے کا ارادہ ترک کرکے وہیں سے بلٹ کی تھی، اور اضطراب کا بھی باعث بی گیا تھا، وہ اندر جانے کا ارادہ ترک کرکے وہیں سے بلٹ کی تھی، تو دوشد یہ اصاس اس کے ہمراہ شے۔

جہان کے حوالے سے شدید دکھ اور افسر دگی کا احساس ، ڈوالے کی محبت اخلاص اور بے مثال اعلیٰ ظرفی کا احساس ، ٹوالے کی محبت اخلاص اور بے مثال اعلیٰ ظرفی کا احساس ، اسے ڈوالے سے عقیدت محسوس ہور ہی تھی ، تو جہان ہے بہ پناہ خصہ بھی آ رہا تھا اور بیار بھی ، اسے یقین تھا وہ جہان کو اب بہت آ سانی سے منالے کی ، گراسے میں معلوم نہیں تھا زندگی نے حالات کا رخ اب کس جانب پلٹانا تھا۔

(جارى ہے)

2014 ---- 48

# ويحآب كانام كياب؟"

"ميرانام ايلياعباس ہے۔"

بری بارش میں جمیلتی رہے۔

" نائس توميث يومس ايليا\_" وه كه كر جاا كيا

تفااورايليا كوبارش بهمي اتني الجيمي نبيس للي تعمي جنتني

كداب لك ري محى، اس كا جي جايا ريا تفااس

\*\*

ب میں ایل تمام دوستوں کو لے کر جا رہی

بول-"اس نے کھانا کھانے کے دوران ان کو

ك سے ميوزك ميں دلچيى ليما شروع كر دى

ے۔ "ان کی بات یروہ کھے جران رہ کی تھی۔

انفرست تفالنيكن مماك طويل يمارى اور دينه كے

بعدسب وق أبيل كوفي من جاسو ع تحاب

كافي عرص بعد اي جون مي وايس آنے كى

كوشش كر ربى بول-" انبول نے عبت ياش

نظرول سابى بني كود يكها جس كوحالات كانتم

ظر لفی نے وقت سے مملے جو بخت کر دیا تھا درنہ

اس کی عمر کی لڑکیاں تو خواب بنی میں جاند

ستاروں ہے آگے ان کی سوچ کی رسانی ہی تیں

رہنا ہے زندگی بھی کس کے لئے بیس رکتی جیبا کہ

بہتا یاتی وہ بھی میں رکتا، اگر رک جائے تو اس

من بدہو بداہو جاتی ہے، اگر زندگی ریخ لکے تو

اس میں موت کی آہٹ سنائی دیے لگتی ہے،

الزاز آربائے آس کو بھی ساتھ لے جانا وہ بھی

'بہت ایکی بات بیازند کی کانام طخ

" يايا مون لائث بوثل بين كنسرث بورما

"الجمى بات بالكن بينا جاني آب نے

افید مجھے شروع سے بی میوزک میں

ایلمانے بیفاث کر بردھا پھردین کوٹ ک جيب بين اس كو ڈال ديا تھا باہر جھا جوں مينہ برس ر با تعاوه شن رود تک بھاگ کر آئی می بین رود تك آئے ميں اس كارين كوث بحك كيا تھا، وہ ای کار میں بیٹے چی تھی،اے کاراٹارٹ کر لی مقى ،آسان كالي بادلول سيجرا بوا تقا-

مجدور ملية آسان يرمنذ لانے والے اكا د كا برند اب اين اين آشيانول مي بناه كزين مو كے تھاس فيرمون بارش نے اس كا سارار وكرام ملياميث كرديا تحاءات آج كےدن ترتیب دیے،ایے سب بروگرام ماتوی کردیے تعاس لے اب وہ ای عزیز از دوست دینا ہے ملنے جا رہی محی، لیکن ستیاناس ہومیوسل سیٹی والوں کا جو بارش کے دنوں میں کثروں کے وحكن كحول دياكرت تحاس كى كاركا يتصوالا ویل کثر میں جا پھنیا تھا، کاربار باراشارٹ کرنے روہ نکل تو آیا تھا، کین آ کے جا کر کاررک کی تھی، سر کیں تقریا سنسان تھیں مجھ مخطے موسم کو انجائے کرتے مجررے تھے، وہ کارے باہرآ سی تھی اور کارے لیک لگا کر تھر کی تھی ، کچھ کاریں اس کے قریب سے گزرگی تھیں ایں کا رین کورث بارش میں تقریباً بھیگ چکا تھا، بھی ایک باتیک انتائی تیزرفاری سے اس کے قریب كزرى مى جرموز كاكراس كتريب آركى-"كياش آب كى مددكرسكنا مون؟"موار سائکل سوار تو جوان نے جیلمٹ اٹارا تھا، اس کا چرواليا كومانوس سالكا تفار

"ميرى كار شايد خراب موكى ب-" ايليا نے ہاتھ سلتے ہوئے بے جاری سے کہا۔ "اومين ديمامون "ووبائيك سارآبا تاس نے اس سے والی ما تی می ایلیا نے اس کی چوڑی مخیلی برکار کی جانی رکھوی می اس نے

ڈ گی کھولی تھی مجراس کے قریب آیا۔ وہ کہ کر چا کیا مجرو کی ش ہے نائز تکال کر کار کا نائر چینج کر دیا تھا، ای در میں وولمل طور پر بھیگ چا تھااس نے مالیاس کوتھادی کی۔ "آب كابت بت حريد" "كونىات بس-"

الليانے ول يس جمي مات آفر مت جمع كرك كهدوالي عي-

ا كر چيو في موفي كنسرث كرنا ريتا بول مقامي مع ياس فاختمار عكما

"تى يى نے آپ كوسا ہے؟" الليانے يرجوش ليح من كهاس كي كرم جوشي بروه جمين

" مي قريب مون لائث من شام جد ب شروع ہوگا،آپآئے گاکل کے لیے گایا پر ..... "اس نے جب سے ایک کاغذ تکال کر اس ير مجو لكهااور بحراس كوهما ديا\_ " آب به دکما دیجے گا وه آپ کو باس خود

ے ملک کے ایں۔

"كوئى بات نبين من جلنا مون آب ضرور آئے گا۔" وہ کہ کر بائیک پر بیٹے گیا بائیک اسارث كرتے سے بہلے اس فے اس كى جانب

"الر ع موافل كى بي على كرنا موكا-"

"میں نے شایر آپ کو کہیں دیکھا ہے؟"

"جى ضرور دىكما موگا بين ايك سكر مول

"ویے میرا برسوں مجی کنسرٹ ہو رہا

"اجما كمال مورياب؟" ايليانے خواكوار جرت بن مركر يوجها-

"جی میں ضرور آؤل کی، آپ میری وجہ

د يكما محر محرا كربولا-

"نوپایا یساس کے ساتھ ہرگزنبیں جاؤں

گ-" ایلیا نے نیکن سے ہاتھ صاف کے جبکہ اس کے جواب بریایائے اس کودیکھا۔ " كيول بينا اعر از بهت احيما لزكا بي جم بہت پند ب دوسرا کوئی غیر بھی مہیں ہے تمہارا خالدزاد بمبارى مماكادل وجان ععزيز تعا ان کی بھی نبی خواہش تھی اور دونوں گھر انوں نے بچین سے تم دونوں کو ایک دوسرے سے منسوب كيا بواب، بنا آتكمول كاكام خواب و كمنا بوتا ب خواب دیکھا کردلیکن خوابوں کے چھے بھا گا ان میں رہنا عقلندی نہیں ہے۔"

آنسوؤل كالمولدايليا كحلق مي مجس كيا تفاوہ سرعت سے اٹھ کر اندر چلی کئی تھی ، انہوں نے افردگ سے اس کوجاتے ہوئے دیکھا تھاوہ جانے تھے ایلیا کی زندگی کے سب رنگ کو کیے یں اور صرف اعزازی ہے جواس کا اچھا ہم سز ثابت ہوسکتا ہے وہ ایلیا کے جمر کنے لاکھ منہ يانے كے باوجود عمد وقت اس كے اروكرد منڈلاتا رہتا تھا ایلیا کو دیکھ کر اس کی آتھیں جميكان التي تحيل بداس كي محبت كا واستح اور مند بولتا ثبوت تفايه

\*\*

"يار! ايليا بورمت كروى ك كرمير برير میں درو بونے لگا ہے۔" شہنانے کانوں یہ دوول ہاتھ حادیے تھے،المانے اس کے ہاتھ كانول سے مثاع اوراس كر قريب بيش كى -' مسنو پھر میں اس کو دیکھتی رہ گئی تھی وہ کسی شنرادے کی می آن مان والا انسان میری کار کو محیک کر کے میرے مقابل کھڑا رہا تھا میں منتکی باند معاس كود كيورى مى جمعايا لك رباتها جے میرے خواب مجسم حقیقت بن مجے ہومیرادل اليه دموك رباتها مع بالمال وزكر بابرة فك

خند 51 سبر 2014

2014 50 50

الجوائے كر فركان

''بس کروایلیا اتناحسین وجمیل بھی نہیں ہے سلمان شاہد میں نے اس کود یکھا ہے نارمل فنکل و صورت کا حامل ہے بس المحصل گرین ہیں اور محرین آنکھوں والے بےوفا ہوتے ہیں۔' "ان سب باتول كوجهوڙ ويه بتاؤ كنسرث

آج بناں۔'' ''آج بے لیکن ایک مسئلہ ہے۔'' ایلیا نے "مئله كيهامتله؟"شهزان تخيرساس كو

"متلہ یہ ہے شہنا جی یایا نے کہا ہے کہ امر از کو لے جاؤ اور پھر ..... اچمی ایلیا کی بات مكمل بھى نہ ہو يائى تھى كداس كے كرے كا

"دليس كم آن-" اور اندر داخل بوت نو واردکو دکھے کرا بلیا کے جبرے کے زوائے بگڑ گئے تھے جنویں تن کی تھیں جبکہ وہ خوش اخلاتی سے نہ صرف دعا سام کرر ہاتھا بلکہ اس نے ایک بڑا سا بوے زبروی ایلیا کو تھا دیا تھا، اس نے بوکے ینخے کے سے انداز میں سائیڈ تیل پر رکھ دیا تھا کین اعز از نے تو جیسے دیکھا ہی نہیں تھا وہ یونمی انحان بن جايا كرتا تقايه

"اورشہنا جی کیا حال حال ہیں آپ کے لیسی گزری ایفینا بہت پرسکون رہی ہوگی چیرے کی شادالی بتارہی ہے۔" وہ دیکھ ایلیا کی جانب رہا تھا اور بات شہنا ہے کررہا تھا، ایلیا کا کوفت سے برا حال ہورہا تھا وہ اٹھ کر کمرے سے بھی مبين جاسكتي محي-

میں تو محیک ہوں آپ کبال غائب ہو مُنع تح جناب!"

" مَا رُبُ كِبال ہونا تھا امريكه گيا تھا برنس كے سليلے ميں كل رات كو آيا تھا اور آج دربارير

ماضری دینے کے لئے کمڑا ہوں۔" وہ شوخ کیج

"بيہ بتاكيں خالى باتھ بى آ كے بي

"ارے ایا ہوسکتا ہے کہ میں اتنی دور جاؤل اور خالي ماته والبس آ جاؤل محترمه بهت سے گفٹ لایا ہوں لیکن آج جلدی میں آ گیا تھا ای لئے کچھنیں لایا خیراب تو آتارہوں گا۔''

"الكل جنابآب به بات نديمي بتاتے تو بھی میں جانتی ہوں۔''شہنائے مسرا کر کہادہ اس کی بے تابیوں سے آشامھی وہ ہمہ وقت ایلیا کے محمر موجود ہوتا تھا ایلیاس ہے سیدھے منہ بات کرنا بھی پیند میں کرتی تھی کیکن کار بھی وہ ہر دوسرے دن آن وهمکتا تحالین اس کے باوجود اس نے بھی این حد نے خواور نہیں کیا تھا بھی کوئی چھے وری حرکتیں مہیں کی محیل اس نے است جذبات كي لكامون كواية بالخمول سے تھاما ہوا تھا لیکن ایلیا کو بھی بھی وہ خاص بیس لگا تھا اور جب بھی وہ بہروجی کہ اس کو اعزاز کے ساتھ این یاری زیرگی گزارنی ہے تو اس کی رکیس تن جاتی تھیں، وہ بھی بھی اس کے ساتھ زندگی نہیں گز ار على، به آخرى بات اس كے دل نے كي حى ده بغوراس کے چبرے کے اتار چر حاؤ کود کھے رہاتھا اور بهت مجو مجو بھی گیا تھا۔ \*\*

ایلما شہنا کو ادرائی کچھ اور کلاس فیلوز کے ساتھ کنسرٹ برگئی می اسب نے خوب انجوائے كيا تعا، زندكي ميند زبروست تعايفاص طور ير سلمان شابد کی آواز میں چومشاس بھی وہ نا قابل بیان می ، کنسرت کے اختام برسبار کے اوکیاں ان سے آٹو گراف لےرہے تھے شہنا بھی ان کا حصه بني ہوئي تھي جبكه ايليا ايك طرف كھڑي ہو گئي

محی سلمان شاہد کی نظراس پریٹری محمی اور وہ اس بھیڑ کو چیرتا ہوا اس تک آیا تھا۔

"لو آب آخر آ مئي" اس نے ایے دونوں ہاتھ پینے کی جیبوں میں ڈال کرقدرے اس کی جانب جھکا تھا ایلیا کی پلیس اوپر اٹھنے کو ا نکاری ہو گئی تھیں دل کی دھڑ کنوں میں ارتعاش يدا ہو گیا تھا۔

" أيكوكيا لكنا تهاكه بين نبين آون كي-" "او می بتاؤیس نے اتنا سومیا ہی جیس تھا ين او دعا كرد باتفا كالشرث كامياب بوجائے بس ـ "اس نے صاف گوئی سے کہا تھا، ایلیا کے چرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، نفت کی بر جھا ٹیاں اس کے چرے پرمنڈلانے تکی تھیں۔

"ایل یبال کمری جو"" شبنا اس کو دُعويمْ تَى مِونَى ادِهِم آ نَكَى بَيْمِ سلمان شايد كود كيه كر

ب كي آواز بهت خواصورت ہے۔ جعینکس - 'وہ اکسیاری سے بولاتھا۔ "آب نی وی بروگرامز کی طرف آئیں ال آج كل أو ميذيا ببت فاست ب ين الاقواي سطح تك رسائي حاصل كرناب بوي بات

"الكل يدى بات نبين بي بس آب كي چپلیں تھس جاتی ہیں تشریکٹ وُحونڈ نے ہیں آب کے پاس سفارش میں ہو آپ کوسیانسر کوئی نہیں کرے گا اور کی دجہ ہے کہ حارے جیے بہت سے سرز بہت سے میند صرف مقامی سے بر گاتے ہوئے نظرآتے ہیں۔'' وہ استہزائیہ کہج میں اولا شہنا کا چیرو خفت ہے سرخ پڑ گیا تھا۔ '' چلیں ایلما۔''شہنانے ایلما کوٹہوکا دیا کچھ لا كے لڑكياں آ تو كراف ليخ سلمان شاہد كے یاس آ گئے تھے جبکہ شہنانے ایلیا کو تھینیااور دونوں

با ہرنگی آئیں، شام ہو چکی تھی، وہ دونوں یار کنگ "اللياكيا خيال إ آج أخ وز بابرندكيا

و منیں یار بس کمر صلتے ہیں بایا آ مے ہو تھے ڈنر میں ان کے ساتھ کرو کی ، تم مجھے گھر ۋراب كردو

"اوکے جناب!" شہنائے زیادہ زور و زيردى ندى تعى بلكة رام سےاس كوكم وراب كر دیا تھا وہ خوشی خوشی کھریس داخل ہونی تھی اور یا یا اوراعزاز كوساته وزكرتا و كيوكروه چند محول كے لئے ساکت روگئی۔

"پاپاس کے بغیر کیے ڈ زا شارٹ کر سکتے

موري ڈیڈ میں لیٹ ہوگئی ہوں۔"اس نے پشیمانی سے سر جھکالیا۔

"الس اوك مائي ڈئير بيہ بناؤتم اعزاز كو اسيخ ساتھ كيوں كے كرميس في تھيں ميں نے كہا مجمی تھا ایلیا مربت غلط بات ہے بٹا۔"ان کے بازیرس کرنے برایلیا کا چروشنفیر ہو گیا تھا۔

"امل من الكل الليائي على كما تفامن خود ہی ذرانستی رکھا گیا تھا اصل میں اس دفعہ ے نور سے بہت زیادہ تھک گیا ہوں اب کمر جاؤل گاکل تک ریث کرول گا۔" اعزاز نے مرعث ے کہا۔

"بين حاو نال الميا كمرى كول مو، كمانا شروع كرو\_"معايا يا كوجمي خيال آهميا تها،انهون نے اس کو بیٹھنے کا ایشارہ کیا تھا، ایلیا نے برس سائیڈ بررکھا اور چیئر مینے کر بیٹے کی اس نے ای پلیٹ میں تحور ہے ہے رائس اور سلاد ڈالا تھا یا یا کی اس طرح کی یو چھ کچھ براس کا جی مکدر ہو گیا تھا آخر کیوں انہیں اعز از کے علاوہ کوئی اور دکھائی

2014 مير 53 المسير 2014

2014 52 52

میں دیا تھا انہوں نے اس کو ای اہمیت کیوں

"الى بد دش فرائى كرو نال بهت ساكسى ہے۔"اعزاز نے ڈش اس کی جانب بوحائی تھی اس نے ڈش لے کرمائیڈ پرد کادی می۔ "كنرث كيها ربا؟" اعزاز نے دلچين ےال كر مر يرت جرے كود يكار ''احیما تھا۔'' ایس نے آ بھٹی سے کہا اور كهانا كهاني لك تي محل معا وه يجداورنه يوجمنا شروع كردے۔

وہ وُ ز کر کے ایکی فارغ بی ہوئے تھے کہ اعزاز نے اے کو کرین ٹی بنانے کا کے دیا تھایا یا اس کے ہم نوال تھے ایلما کی کیا محال تھی کہوہ ان ك آم مرتالي كر سكي، اس في ان دونول كو حرين في بناكر دي اورخود ميند كا بهانه بنا كراسين كرے ميں آئن محى اس كواسے بيد يرايك بوا سا گفٹ یک رکھا ہوا نظر آیا تھا اس پر انتہائی خوبصورت جمونا سا كارد چسال تماجس يرسم ون سیشل لکھا ہوا تھا اور نیچے اعزاز کے سائن ہے اس نے گفت اٹھا کر سائیڈ بدر کا دیا تھا اور بیڈیر

چت لیٹ گئی تھی۔ کیا کوئی مخص اپنی تک دوسے آسان پر سے ا پنامن پندستارا تو رسکتا ہے جوسب ہے زیادہ روش ہوسب سے زیادہ چیکدار ہواس کی آجھوں میں سلمان شاہد کا جرہ جھگانے لگا تھا اس نے آسودگی ہے آنگھیں موندلیں تھیں۔

ا محلے ہفتے اس نے اور شہنانے آرث کوسل میں کی پینٹنگ کی نمائش میں جانے کا پروگرام بنایا تھا اور اب کی بار انہوں نے اعز از کوہمی بلایا تھا اور بدہوئ میں سکتا تھا کرایلیا کے بلانے بروہ نہ آناوه تنول ابھی آرٹ کُسل مینیے ہی تھے کہ ڈیڈ

کا فون آ گیا تھاوہ ایلیا کو کھریلار ہے تھے، اعز از الميا كے ساتھ ان كے كمر آھيا تھا، الما كے ماما يرنس كے سلسلے ميں كچھ دنوں كے لئے دوئ جا رے تنے وہ جائے تنے کہ ایلیا، اعزاز کے محر چی جائے ایلیار سنتے ای سنے سے اکمر کی می۔ "نو مایا میں کی کے کمرنہیں جاؤں کی میں

"الليابيناوه سي غيركا كحرنبين إآب كي على فالدكا كمرے ميں نے حسين سے بات كر لى ہے میں مہیں اکیاا کر رجوز کر ہر گرنبیں عاسکا م بیکنگ کرلو۔" ان کے دوٹوک الفاظ و بخت لنج نے ایلیا کوانی جگہ مجمد سا کر دیا تھا۔

"وليكن بايا-"اس في بحد كبنا ما باليكن وه اتكاث كريوك

"كونى بايانيس كم ان برى اب اعزازتم جب تک مدفائل دیکولو۔"انہوں نے فائل اعزاز کی جانب برحانی اور اس کو چیره چیره نکات بتانے لکے جبکہ ایلیا مرے قدموں سے اسے كرے كى جانب بوھ كى اس نے بردل نے پیکنگ کی اور نیچ آگئی، وہ نیوں آگے بیچھے گھر

"اعزاز ميري بني كاخيال ركهناـ" انهون فريب مضاع ازے كما

''انگل آپ بے فکر رہے آپ نہمی کہتے تو میں بھر بھی اس کا بہت خیال رکھتا۔

" جانتا ہوں مائی من جمعی تو تم استے عزیز ہو مجھے۔ 'انہوں نے فرط محبت سے اس کو محلے لگالیا مجرالليا كوساتھ ليڻاتے ہوئے ہولے۔

"اللياميري جان كوئي مينش بوكوئي يريشاني بولو مجھے فورا فون کر لینا۔"

" فی بایا۔" اس نے سر جھکا کر کہا جبکہ اس کواعزاز کے تھرر منا قطعاً اچھائیں لگ رہاتھا۔

公公公

تخسين خالهاوراعز ازكى حيموثي ببنيس فاطمه اور رمشا اور بھائی احمر اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور ا گلے ہی دن شہنا کا فون آ گیا تھا۔ "ایلما زندگی بینڈ کاکل کسرٹ ہے چلو گي'' اورايلما كواپيالگا جيےخزاں زدوموسم ميں بهار کا جونکا آ کیا ہو، وہ دونوں وہاں کی تھی كنرث مل سے بحى زيادہ زبردست تھا ان دونول نے خوب انجوائے کیا تھا کشرث کے اختام يرآثو كراف لين والول كا تاننا بنده كيا تھاءاس جوم كود كھوالليانے شہناہ كما۔ " کماخیال ہے واپس چلیں۔"

" زنبين أنو كراف تو كني دو-" وه باضر حمى ، اتنى بحيز مين جكيه بنانا ناممكن سيا تعا إور ايليا ومال ر کنا نہیں جا ہتی تھی وہ جانتی تھی کہ تھلی اور بند آ تکھوں کے مہ ٹواب بھی بورے نہ ہو گے اس لئے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے قدم چھیے ہٹا ئے، پہیائی افتهاركر كي كين ايها لك ربا قمأ جيب مقابل أس کی حرکات وسکنات بر گیری نظرر کے بوئے نفیہ وہ دونوں بار کنگ تک کئی تھیں کہ چھیے لیکنا ہوا

ومس ایلما بات سنیں '' اس کی آواز نے الميا كے قدم مجمد كردئے شے دوساكت ہو كئ كى جیے سلمان شاہد کی آواز نے اس کوسمرائز کر دیا

"جى؟" اس فى بلك كراستفهاميدانداز میں اس کی جانب دیکھا۔

"كياجم كل الكتي بي؟" دماغ كالكه انکار کے باوجود اس کا دل مال کہنے کے لئے رئے لگا تھااس نے بے ساختہ اثبات میں سر بلا د با جُبُد شبنانے اس كوروكنا جابا تھالىكن شبناتو ہیں پس مظریں جا چکی تھی۔

بوچھا۔ ''نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔'' اس نے ""ہم دوست ہیں لیکن ایبا لگنا ہے جیسے آب مجھے اپنا دوست مہیں مجھتے۔" ایلیا نے

2014 55 150

خيدا ( 54 ) دسير 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

"ا یا نمبرتو دے دیں " سلمان شاہد نے

جبدرات منشبان اس كو بحدكمنا حابا

" پلیز شہنا اب تم ڈیڈ ننے کی کوشش مت محمد انسان

"م جائتي مو نان اعزاز سے تمبارا رشته

" غلط كررى مول توكرنے دو "اس نے

یہ شام ایلیا کی زندگی کی سب سے

شہنا کی بات کاٹ کر کہا اور شہنا نے خاموثی

444

خوبصورت شام محی سلمان شاہداس کے سامنے

تفاءاس كواييا لكررا تفاجيه سارى كاكات سث

كراس كي محيلي مين آسائي موليكن شايد بيه خوشي

يكطرفه محى وومعمول سے زيادہ خاموش تھا جيے

كى بات نے اس كے دل و د ماغ كوائے مصار

میں لیا ہوا تعادہ اس حصیار سے نکلنا بھی میاہ رہاتھا

خود کوایلیا کی باتوں میں مکن ومحوکرنے کی سعی محمی

کرر ہاتھا، لین پر بھی سوچ کی اڑا تیں ای ست

لك رب بن؟" أيليان مشفقانه لنج من

"كيابات بسلمان آب يحمد يريثان

يرواز مجرن للي محى ادروه بمنجعلا جاتا تحاب

اختیار کرنے میں ہی عافیت جائی تھی۔

اس کانمبر مانگااوراس نے بغیر کسی پس وہیں کے

تمبراس كود مديا-

كىكىن ايلىياس برالث يردى\_

كروده مجھےاحجا لگناہے۔"

طے ہو چکا ہے چر جی۔"

" ال مجر بحي-"

قدرے زوع مجھے کیجے میں کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔

البس کچھ دنوں سے ہم سب پر بیٹان ہیں مقامی سمج بران گنت شو کیے ہیں ہم نے سین کوئی مجھی بڑی مینی ہمیں سائسر کرنے کو تیار مبیں ہے اور خود کو اہم کے لئے بہت بیسہ جاہے جو کہ جارے باس کی الحال میں ہیں اور اگر ہم کہیں اینا كنسرث كرنا جايج بين تو جوئل انتظاميه تيارمبين ہولی ظاہر ہے اب مائی فائی سوسائن کے لوگ مقامی ہوٹلوں میں آئے سے رہے بس اس بات يركل بم سب ميں بحث ہو تئ تھی چھپلی بار بھی حيدر کے چیانے ایخ تھروہمیں سیانسر کیا تھا جس کی کور یکی کچھ چھوٹے جینلونے کی تھی لیکن بیرسب مججه مقامي سفح يرتقااور ثبن حابتا ہوں ايليا كه جلد از جلد سیرهی در سیرهی شهرت کے آسان یر بھی حادک کیلین اس کے لئے بریک ملنا ضروری ہے اور بریک کے لئے لک کا ہونا اور کی میجا کا ہونا از حد ضروری ہے اور شاید بید دونوں چزیں ابھی ہمارے یاس ہیں ہیں ، یہ بہیں ایلیا بہ یا تمیں میں یے تم سے کیے کر دیں ورنہ رب یا تیں تو شاید میں سی ہے بھی تبیں کرتا۔" ایلیا جو بوے انہاک ہے اس کی بات بن رہی تھی چونک گئی، ایلما کووہ مایوی و فنکست خوردگی کی سرحدوں پر کمژ انظر آربا تھا، اس کے پیر زمین کی الاش میں مرکرداں

"بیاتی بوی بات تونبیں ہے۔" ایلیانے کہدر جوں بینا شروع کردیا جبکدوہ ایکدم مجڑک میں تھا۔

""تم جیے امیرلوگ جو پیدا ہوتے ہی سونے میں تول دیئے جاتے ہوتم لوگ کیا سمجھو کے غریب لوگوں کے مسائل کومس ایل ، ذراا ہے گھر کی فرنشنڈ کھڑ کیوں کو کھولو تا حد نگاہ تمہیں غربت و

افلاس کی چلتی پھرتی اتنی تصویرین نظر آئیں گی کہ تم اپنی آٹھیں بند کر اور پھر بھی تم یہ بات کہہ سکو گی کیے بیدائی بڑی بات نہیں ہے مس ایلیا۔'' اس کے نافخ ونزش کہتے نے ایلیا کو کسی حد تک سہا دیا تھا۔

"میرا وہ مطلب نہیں تھا سلمان میرا مطلب میرتھا کہ میرے کزن کے دوست کا اپنا فائیوسٹار ہوئل ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ ہماری مدد کریں گے۔" اس کے زم خو کیجے نے سلمان کوئمی قدر نفت کا شکار کر دیا تھا۔

"آئی ایم سوری ایلیا شاید میں کچھ دنوں سے بہت زیادہ تلخ ہو گیا ہوں۔"
"کوئی بات تہیں تم مینشن خداد۔" وہ ابھی سر بدیجھ کہنا چاہی تھی کہا عزاز کالنگ نے اس کی بات اوھوری چھوڑ دی تھی، پایا واپس آگئے تھے وہ اس کو قدا صافظ کرتی آگئے تھی وہ اس کو قدا صافظ کرتی آگئے تھی وہ اس کو قدا صافظ کرتی آگئے تھی وہ ایک جار پھر اس سے معذرت کرتا تہیں بھولا وہ ایک بار پھر اس سے معذرت کرتا تہیں بھولا

公公公

رات جب سب و محقے تصفو وہ اعزاز کے کمرے بیل کا میں دینے کی تھی اور اس کے آجا کا کھی اعزاز اور اندر آگئی تھی اعزاز اس کے آجا کا کہنے پر وہ اندر آگئی تھی اعزاز اس وقت کی سے فون پر بات کر رہا تھا، اس کو د کی کے کر جران ہوا تھا لیکن اس نے اپنے تاثرات فوراً جھیا گئے تھے وہ کب اس طرح کی بے تکلفی کا فوراً جھیا گئے تھے وہ کب اس طرح کی بے تکلفی کا ، مظاہرہ کرتی تھی ۔

" اللياتم"، خربت كوئى كام تفا؟" اس كے مند سے الفاظ توفی تنج كے دانوں كى طرح ادا موك تنجے۔

'' جھےتم سے بات کرنی ہے۔'' ''بالکل کرد تی جان سے حاضر ہوں۔''وہ دل و جان سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اس

ک اس بیبا کی برایلیا کا سارالہومنہ پرآگیا تھا۔
''میرے کچے دوست ہیں، ان کا بینڈ ہے
زندگی بینڈ کے نام سے شایدتم نے سنا ہوان کا
گنسرٹ کروانا ہے۔'' وہ پچکچا کر بولی تھی۔
''نو پراہلم۔'' وہ اس کو والہانہ نظروں سے
دیکھتے ہوئے بولا۔

"بدگام ہو جائے گاناں۔" ایلیائے بے ساختداس کے ہاتھ براپناہاتھ رکھ دیا تھا۔
ساختداس کے ہاتھ براپناہاتھ رکھ بھی کرا دوں گا۔"
د اس طرح کبوگی تو مجھ بھی کرا دوں گا۔"
ووشرارت ہے بولا تھا اور ایلیا ایکدم کھڑی ہوگئی

'' میں چکتی ہوں۔'' ''یات تو سنو۔'' اس کے پکارنے پر بھی وہ رکی نہیں تھی ،وہ بے ساختہ مسکرادیا تھا۔ جنوبی کیے

' دخمہیں کیا گانا ہے سلمان وہ ہمارا کام کر
دے گی نال۔' حدید نے گٹار بجائے سلمان سے
پوچھااس کے ہاتھ ہم گئے ہے۔
'' یقینا بچو تمہارے بھائی نے بچی گولیاں
نہیں تھیلیں ہمارا کام ضرور کرے گی دیکھناتم ،اگر
یہ کشرف ہو جاتا ہے نال تو سمجھوتسمت کا بند
دروازہ ہم پر وا ہوگا یہ کشرث ہمارے پہلے کے
تمام کشرش سے بڑا اور شاندار ہوگا۔' سلمان کی
بات می کراسداور بلال بھی اس کے قریب آپنچ
بات می کراسداور بلال بھی اس کے قریب آپنچ
کاکرایہ بجل کے بل کھانے کا فرچسپ مل جل کے
اوا کرتے ہے، سلمان گانے گاتا تھا جیکہ باتی

تنوں میوزیش تھے وہ خودگانے لکھتے تھے اس کی موسیقی ترتیب دیتے تھے اور گانوں کی شاعری اسدلکھا کرتا تھایوں وہ چاروں ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم تھے،ان کے فلیٹ کے نیچےگاڑی رکی تھی اور با قاعدہ دو منٹ تک بارن بجا تھا سلمان نے پردہ بٹا کر جھا نکا ایلیا اپنی کارسے نکل رہی تھی۔

"ایلیا آگی ہے سامان سمیٹو۔" سلمان نے کہنے کے ساتھ ہی صوفے پر جا بجا بھرے کپڑے تولیے، جرابیں رات کے کھانے کے برتن سمینے شروع کر دیئے تھے وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ل کر پھیلا واسمینے گئے تھے، وہ سامان سمیٹ بھی تھے اور دروازے پر دستک ہونے گئی تھی، سلمان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا

''السلام علیم!'' ایلیا نے ایک حجمونا سا بو کے اس کے حوالے کیا تھا۔ ''وعلیم السلام کیسی ہوتم ؟''

> '' میں بہت دیر ہے انتظار کرر ہاتھا۔'' ''کس کا؟''

"أيك الركى كاجس كے آئے ہے يہ بارش اورامچى تلفظى ہے۔"اس كى والبائة نظروں نے ايليا كا دل تيزى سے دھڑكا رہا تھا، اس كے چبرے بران گنت رنگ بھرسے تھے۔ چبرے بران گنت رنگ بھرسے تھے۔ "اچھا!" ايليا نے نظريں جمكاليں پراس

2014 --- 57

2014 56

مِن تم ب مبت كرتى مول كرمتلدكيا بي؟" دولین میں انجی شاری میں کرنا جا ہتا کسی سے بھی اور ویسے بھی میزی مثلق بہت بچین میں ہو الپھی کتابیں پڑھنے کی عادت کی ہے میں نے جب شادی کرنا ہوگی کرلوں " تم کچھ بھی کہوتم جھے اتی آسانی ہے اروه کی آخری کتاب ..... رحوكيس دے كتے۔" دورندھے ہوئے ليے شمار گندم ..... 🖈 میں بولی جبکہ آنسواب معی اس کے گال بھورے ونيا كول بي..... "كيها دهوكه كهال كادهوكا، يل في كبتم آواروگردی ذائزی ..... ے کہا تھا کہ میں تم ہے شادی کروں گاکب کہا تھا ابن ابلوط كاتعاقب من ..... الأ من نے ، تم محص اچھی لئتی ہواور اچھی لئتی رہوگی يلتے ہوتو چين كو چكئے ...... ١٦٦ لین میں تم سے شادی مبیں کرسکتا سمجھیں۔"وہ تگری نگری پیمرامسافر ..... 🏗 كبدكر جاا أيا تفااورا بليا كوايها لك رباتها جيكى الطالفان ك ..... ے اسے کند چرک ہے ذکع کر ڈالا ہو، وہ تکلیف ے بے حال ہوئی جارتی تھی۔ ستى كاك كوي من السياد الا the File اس نے گھر بہنچتے ہی شہنا کونون کرنے گھر بلا ، تما وہ آ می تھی کتین اس کی حالت دیکھ کر آپ ئاپارو..... تائا ڈاکٹر مولوی عبدالحق یریثان ہوگئ تھی اس نے رورو کر ساری بات من وعن اس کو بتا دی تھی۔ ج بوئے ہوئے کی کہ گڑی جیدالمیاس کے گئے واعراروه ..... لگ کرزار و قطار رویے کی تھی، جی درواز ہ بچا کر ملازم في اعزازي آمد كمتعلق مطلع كيا-طيف نفر .... الأ "میں اس سے تبیں ملنا جا ہتی، میں اس وتت كى كاسامناليس كرنا جا مي "" طيف نزل ..... "اجھا تحک ہے میں اس کو کیدری ہوں طيف اقبال .... كرتم سوري بو-" وه كهدكر چلى كل تحى جبكه ايليا ال بوراكيدي، چوك اردو بازار، ال، مر في محر عدوما شروع كرديا تها، كيدر بعدشها

كر كي تقى اور منثول بين حيث بحي كر محمع تقير په چرچارول نے مل کراس کواین نئی کمپوزیش سنائی تعیس اسلمان شاہدی آواز نے فضا میں ایک حصار سابا نده دیا تھا، وہ مسمرائز ہوگئی تھی کہا گئی انسان کی آواز اتن خوبصورت بھی موسکتی ہے، ا جا تک ہے بوندا ہاندی شروع ہو گئی می ،ایل اٹھ كفرى مونى سلمان اس كوكار تك جيور في آيا "میں نے تم سے بات کرنی ہے ایلیا۔" سلمان اس کے ساتھ کاریس بیٹھ گیا تھا۔

"مال بولو"

" ہم اگلے ہنتے ایک یاہ کے لئے اندن جا رے ہیں، ایک بہت بڑی کپنی ہمیں سالر کر رال ب وبال ير مارے كى كشرف بيل وبال سے کمایا گیا ہیں۔ ہے ہم اپنی اہم لا یج کرنے میں لائس ك\_"اس كالفاظ بم كاطرح الماك اعصاب يركر سے تھے۔

و من جارے ہو جھے چھوڑ کرسلمان \_ 'اس كالبجدرنده كياتفا

"اللي اللي الحصوانا ب-" "میں تم سے محبت کرتی ہوں سلمان۔"اس كاچره آنسودك سر مونے لگا تھا۔ "من مجى تم سے محبت كروا موں ايليا\_"

سلمان نے اس کی دھندلائی ہوئی آٹھوں میں اپنا علس دیکھنا جا ہالیکن سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ

"توبس فیک ہے پر میں پایا سے بات كرتى موں وہ مارى شادى كرديں مے چريس بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔" وہ ضدی کہے من بولی سلمان کسی قدر جھنجھلا گیا تھا۔ "يمكن بي إيليا-"

"سبملن على مجه عامية

ك توجه بنانے كے لئے يولى۔ "ا گلےسنڈے کا ٹائم ملاہے بیان کا کارڈ ے تم لوگ كل جاكران سے تمام معاملات طے كر لو "اس نے کارڈاس کے حوالے کیا تھا۔ " يج ايليا محمد يقين تبيل آربابيسب بحد اتی جلدی ہو جائے گا، تم نے بیاب کیے کیا

'احِما اب میں چلتی ہوں پھرملیں ہے۔'' وہ کہد کر چل گئی تھی اور وہ جاروں جرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔

كنسرث بهت شاندار تغااوراس كنسرث ك ہدے زندگی بینڈ کو ایک بزے چینل نے اپنے سينكنگ يروكرام مين مدعو كيا تھا، انبول نے شرت کی بلندیوں یر قدم رکھنا شروع کر دیجے تنے ، یا یا واپس آ گئے تھے اور زندگی میں پہلی بار اليا بوا تھا كماس نے ايندل سے اعزاز كے لئے کیند تکال دیا تھا بلکہ اس نے یایا سے اس کی تعریف کی تو پایا کواہے کا نوں پریفین ہی ہیں آیا تماء انہیں ایسا لگنے لگا تھا کہ ایلیا اب اعزاز کے لئے ہاں کر دے گی لیکن بدان کی خام خیالی تھی ایلیا تو ندسرف سلمان سے کی کئی مخفظ با تیس کرتی تعین بلکه اکثر وه طنے گئے تھے، شہرانے ایک دوباراس کوسرزش کرنے کی کوشش کی محی سین اس نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا، آج بھی وہ سلمان شاہد سے ملنے اس کے فلیٹ یر آئی ہوئی تھی وہ دونوں اکلے تصلمان نے اس کو جائے بنا کر یلانی تھی اور ایلیا نے موسم کی مناسبت سے پکوڑے بنائے تھے اور اب دونوں ٹیرس پر بیٹھے پکوڑوں اور جائے سے لطف اندوز ہور ہے تھے، كه وه تنول بحي اجا مك سي آ مج تق انبول نے سرعت سے پکوڑوں کی پلیٹ اینے قبضے میں

2014 59

ئون<sup>ۇ</sup>بىرد 7321690-7310797

واليس آئي تو ايليا كوفرش يربي بوش يايا، وو فظ

یا وُں اعزاز اور انکل کو بلانے گئی تھی۔

کی بات کاٹ کر پولاتھا۔

"میں کل یا چ بع رین ڈے می تمہارا

ا گلے دن وہ ٹھیک یا چکے جبال موجود تھی

" بحصے یقین تھاتم ضرور آؤگی ہتم اتنی کمزور

كيول بمو كل بمو؟ " وه اس كو د يكھنے لگا تھا اور بھى

ایں کی بینظریں ایلیا کوسب سے زیادہ اچھی لئی

میں لیکن اب یمی نظریں اس کو زہر لگ رہی

"اللياش تم يع يت كرنا مول "

د منبیس تم نبیس جانتی ایلیا ، میں اپنافیو تر بنا نا

جابتا تھا لیکن ان گزرے کول نے مجمعے سے

احمال دفايا كمة ميرے لئے لازم وطروم موء

میں نے مہارا دل دکھایا ہے کیکن اب مر پر بیس تم

این بایا سے بات کروہم فی الحال متلی کر لیتے

"اور تمہاری بھین کی منگیتر اس کا کیا ہو

"مرىممنى بيس بوئى ايليا بس في سے

"لكن من تم سے بيما چرانے كے لئے

اب آنجی جاؤیس انتظار کردہی ہوں۔"

" چلونحیک ہے۔"اس نے موبائل جیسے ہی

جموت بيس بولوں كى \_"اس في اينامو باكل تكالا

تیزی سے تمبر ڈائل کیا اور موبائل کان سے لگا کر

پیجیا جھڑانے کے لئے کہا تھا۔"

" جائل بول جي سه بات-

انظار کروں گا او کے بائے۔'' نون بند ہو گیا تھا

لین ایلیا کی آنکھوں ہے آنسواہمی بھی بہدر ہے

سلمان شاہداس کود کھے کر کھڑ ا ہو گیا تھا۔

ایلیا کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی تعدرہ دن ہیتال میں گزارنے کے بعدوہ کمر آئی تھی ان بندرہ دنوں میں اعز از ایک منٹ کے لئے بھی اس كى يى سے الك نبيل موا تھا، ايليا خود سے شرمندہ ہو جاتی تھی اس کی دجہ سے کتنے لوگوں کو بے سکون ہونا پڑا تھا۔

"مرا بحد كيا باب" ياياس ك كرے ميں آئے تھے، جبكہ وہ جهت كو كھورنے من منهك مي وه اختيار مسرادي-"مِن تُعبِك بول ياماء"

"بس میری جان تھیک رہنا میرے میں مز پدکوئی صدمہ برداشت کرنے کی صلاحیت میں ہے، میں و مکھر ہا تھا ایلیاتم اندھا دھند بھاگ رہی محس، ميسمهين روكنا حابتا تحاسمجانا حابتا تخا كرتمباري برتيز رفاري تمبارے كئے نقصان ده ثابت ہوستی ہے، لیکن میں نے سوچا شایرتم تعل جاؤ، شاید، لیکن خر، تم نے اپنے آپ کو سنبال ليا، مين خوش بون ميري جان-

ایا کیا آان کے ستارے یونی طلت رجے ہیں ایک جگدرک جانا ان کے بس میں كيول مبير موتا-" وه اكثر اوقات الي لالعني باتیں کرتی تھی اور وہ برے کل سے اس کی باتوں كاجواب دياكرتے تھے۔

"بیابی قدرت کا نظام ب، قدرت کے نظام کے آ مے کون سرتانی کرسکتا ہے ان کا کام طلتے رہنا ہے لوگوں کوروشن راستہ دکھانا ان کا کام ہے ان کو دیکھ کرخوش تو ہوا جا سکتا ہے سکن ان کو مانے کی تمنان کی خواہش کرنا بیٹا یہ غیر فطری ہے اورجو چزی غیرفطری بوده می صورت مجمی قابل قبول میں ہوتی۔''

"ایا آپ کویاد ہے نال آپ میری شادی الزاز ب كرناط تي تف-"

" پال کین میں اب حبہیں نہیں کہوں گا میں تے جہیں کھوکر پایا ہے دوبارہ کھونے کا حوصلتہیں

" حماً واقعي؟" اعزاز دروازه كحول كراندر

"برخوردار بیٹی کے کرے میں آنے کا ان دونوں کوخوش دیکھ کرایلیا مسکرا دی گھی۔

"كس كافون باكرم-" "كوئى سلمان شابد صاحب بين-" اس

«بېلوايلما مين سلمان بول ر ما بول ليسي مو

"اليليا مين تم سے بلنا حابتا ہوں۔"

استهزائي ليح من كها-منہیں ایلیا میں تم سے آخری بارال کے جانا

"يايا يس تيار بول-"

كون ما طريقة بتم في تو عورتون واليكام شروع كرديج بين " ايايان اس كودينا تعاليكن وه خوش ا تنا تها كه ان كي ژانث ژيث كوخاطر ميل لاع بغير وه ايليا اور انكل كومضائي كحلامة لكا تحا

\*\* ایلمااوراعزازی شادی کی تاریخ طے بوچک تھی ایلیانے مالات ہے مجمولة كرنيا توااورانمي دنوں ملازم اس کے یاس فون کے کرآیا تھادہ شہنا ہے کسی مسئلے یہ بات کردی تھی۔

کے کہنے پر ایلیا کا دل انتہائی تیزی سے دھڑ کئے لگا تھا، اس نے شہنا سے بات میٹی اور کال بند كركے ديسوركان سے لگاليا۔

تم ؟"اس كى بي تاباندآ واز في اس كواندر تك

"اب كس لئ فون كيا عي؟" المياك کھ میں میں درآنی می۔

" كيون تم امريك نبيل محيج" اس في

20/4 60

آف کر کے رکھا تھا، اعزاز آگیا تھاوہ اس کود کھے " لکین میںتم سے نہیں مانا جا ہتی۔" و وایلما كري اختيار محرادي "اعزاز بيسلمان بي-"اعزاز نے آھے

بر حكرسلمان سے باتھ ملايا، پھروه بولى۔ "سلمان بياعز از بي ميرے فيالي اي ماه ماری شادی ہے اعزازتم ان کا کارڈ لائے ہو

ناں۔"اعزاز نے مسرا کا کارڈاس کے حوالے کیا تفاجبكه سلمان شامر بساط الث جائے يرتخير كاشكار تھا، اس کی آجھیں مدے سے پھٹی جا رہی

برجكه بساطتبين بجهائي حاتى سلمان شابر، چکنی سر کول بر تیزی سے بھا گنے والے منہ کے بل كرتے بيں " وہ كه كر اٹھ كمرى موكى تھى اعزاز اور وه جا م عنے تھے جبکہ سلمان کی کیفیت نا گفتہ بھی، آخر بیسب کیسے ہو گیا تھا، وو بے

اورايليا كيابتاتي كددو مفتح قبل حيدركانون آیا تھا، اس نے بھی ایلیا کو بتایا تھا کہ سلمان کا بیمول کی وجہ سے ان تیوں سے زبردست جھڑا موا ب اور وہ بینڈ چھوڑ کر آج کل سولوگار ہا ہے اور ای وجہ سے وہ ایک بار پھر ایلیا کوسٹرطی بنانا یا ہتا تھالیلن قسمت نے ایلیا کواند ھے کنوس میں کرنے ہے بحالیا تھا،لین قسمت ہرایک کواپیا سنېري موقع خين ديي ـ

ایلیا خوش محی کہ اس کے برونت درست نیلے نے اس کو کھوٹے کھرے کی پہیان کرا دی

公公公公

20/4 61

تہاری ایک انٹری تہارے گئے لاکھوں کے کرآ سکی ہے آج کے دوری کرآ سکی ہے آج کے دوری سب سے بڑی ضرورت اور حقیقت صرف بیب ہو ارتک، صرف بیب، جس کے باس دولت ہو گھو کاس کے پاس سب کھے ہے میں ملک ہوں اثر یکٹواور چارمنگ ہوں بلای برتی یا ڈالر تہارے اگر ہو ان بحرتی ہوئی نظر آئیں گی، یہ ڈرلیس آگے باتی بحرتی ہوئی نظر آئیں گی، یہ ڈرلیس کے کو کھو کئے شاندار ہیں اور تم پر تو اسے کے چاکی مہندی کا جوڑا پہن سے بعد شادی کا جوڑا پہن مہندی کا جوڑا پہن کے بعد شادی کا جوڑا پہن مرتب ہوں گی موں گی تہار سے ان تھا کہ اور اس کے بعد شادی کا جوڑا پہن مرتب ہوں گی تہار کہ وائے ہیں میں نے خاص کر تہاں کے تیار کروائے ہیں تھی سے خاص تہارے انداز ہی ماڈنگ کی دنیا ہیں حجارف تم کرواؤں گی کے سب باضیار واہ واہ اور کھو تھی

"مما! میں نے کہا تا میں ہاڈ انگ نہیں کروں گی، مردوں کی کیسی کیسی نظریں ایک اور کی کیسی نظریں ایک اور کی کے وجود کو نٹولتی ہیں بائی گاڈ، نو مما غور میں کوئی و کیوریشن ہیں بن کر لوگوں کے سامنے میں آنا چاہتی اور وہ بھی پرائیڈل میک اپ میں، آپ ای بوتیک کے عروی مجوسات کے لئے کی ہاڈل ایک بوتیک کے عروی مجوسات کے لئے کی ہاڈل کر لیس جھ سے دہمی بن کر اسلیج پر کرلی جھ سے دہمی بن کر اسلیج پر کیٹ واٹ بیس ہوگی۔" ایشا نے رنجیدہ اور اگل کیے میں کہا۔

روح طول كركى ہے جال ہے كہ كوئى باؤرن موسائى والا و حنك ابنايا ہوتم نے ، جھے يقين سوسائى والا و حنگ ابنايا ہوتم نے ، جھے يقين سيس آتا كرتم نے ميرى كوكھ سے جنم ليا ہے كيى دقيانوى سوچ ہے تمبارى، ارے نادان لوكى! قدرت نے تمبين حسن كى دولت سے مالا مال كيا ہے تو تم بحى اس دولت سے مال بناؤ، التج م

### مكهل نياول





بیم ماریہ جاوید نے این اکلوتی اور چھوٹی می ایشا کود ملعتے ہوئے نہایت سجیدہ اور ساٹ ليح من جمنا جابا-

"مما الجعے الى واه واه كى جا وليل ہے جس میں اپنا آپ عمال کرنا پڑے سوری میں ماڈ لنگ نہیں کرول کی۔" ایٹا نے شجید کی سے جواب

"اوُلنگ و تهاراباب می کرے گا۔" " تو خمک ہے آپ پایا کو بدلباس پہنا کر ماڈ لنگ کروالیجے گا۔"

"شف اسالیا، من تم سے بحث بین کرنا جائی جو کہا ہے مہیں وی کرنا ہے ورنہ تمہارا و توری جانا ہوشہ کے لئے بند کروا دوں گا۔" مارسے نے اے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو دو بے چين جو کر يولي-

"مما پلیز ایا تو مت کیے بھے آگے ہو حتا إلى تو من في المرمثن ليا بيد"

" آ مح ير هنا جائتي موتو ضرور ير حولين میری بات مهمیں مانتا ہوگی ، آخر میرا بھی تم پر کھھ حل ہے تم ای مما کے لئے ماؤلک نیس کر سكتين " اربياني شجيده اور فيعلد كن ليج مين

"مما!" ووا تنای که کی تنی مارید نے ہاتھ ا ثفا كراب بولئے سے روك ديا۔

"بس....اب میں میچے نہیں سنوں کی کل " ہے تم میرے ساتھ شوکی ریبرسل کے لئے چلو كى سنبالويسب جزين "اربين غصے کہااور ملوسات کے ڈیداس کے سامنے بیڈی ر کاک کے کرے ہے باہر نکل کئیں، وہ بے بی ہے این سانے جمرے ووی جوڑے کو و يلصفي لل

公公公

تھی، چہ برس کے بعد غلام گراما کے گاؤں چلا گاؤل کی روژن میچ تھی ،معطراورتر و تا زہ ہوا آيا تحا، وه او نيا لميا، وجيهه مرد تحا، مرخ وسفيد ن كمك دوشيزاؤل كي طرح كيمعث يرياني ر كلت برى برى ساوآ تعيس جن من ويمين والا مرتے کے لئے آئے والی گاؤں کی الغم ڈوب جاتے،اےاہے حسن کا ادراک تماجیمی دوشیراؤں سے افعلیایاں کرتی آگے بوحتی جاتی خوب سنور كر كمرے لكا تما، يو نيورش ميں محى اورا عي سانسول بين دوشيزاؤل كى زلغول كى مجی اس کی کی لڑ کیوں سے دوتی تھی اور اب وہ یاس بھی شامل کرتی جاتی تھیں، رانی ہوے کمرکی كاوُل آيا تما تو اين شهري طيم من كي الركول بین تھی بھروہ بھی اپنی سلمیوں کے ساتھ پیکھیٹ پر کے ول کے تار بلا رہا تھا، شلوار فیمض اور شلوار یانی مجرنے آئی تھی اور جب سے شہر سے اس كرتے من بھى اس كى شخصيت بہت يركشش کے بعالی اللہ یار خان کا شمری دوست غلام محر د کمانی دی تی تھی اورال کیوں کی طرح رانی مجنی اس كادُل چُمْرال كُرارني آيا تماادر برروز چمن کے وجیبہ وظیل سرایے کوایے ول و نگاہ میں بسا يرياني مجرف آن كي في اللاحسين اي كاول بينحى تقى اوراب اس كالبس تبين چلناتها كدوه غلام من بدا موا تماء آخوي بماحت تك ناام حسين محرکوا بی نظروں کے سامنے بیٹا کراہے و مکھتے اوراللد يارخان نے گاؤں كے اسكول من احقي عمر بینا وے، غلام محرکواللہ یار خان نے اس کے تعلیم حاصل کی تھی ،اس کے بعد غلام حسین مزید يراف مكان من عي مخبرايا تما، ملازم ناشته كمر تعلیم کے حصول کے لئے شہر جلا کیا اور میٹرک کا كأنيا وينا تحااور وويمراور رات كالحانا ووالشربار امتحان دينے كے بعد كاؤں آيا تو وہ شمر كے رنگ خال کے ساتھ حولی میں کھایا تھا، رانی اے يس رنكا موا تفاء اس كا كايس عن دل ندلكا اور چھٹ پر دیکھنے کی غرض سے جاتی مکن کرونکہ وہ اسے امال ایا سے ضد کی کے شہر میں گر خرید کر مح کی سرکوای رائے سے آتا جاتا تھا، ولا تی ویں رہیں تا کہ وہ کانے میں واظلہ لے سکے لاس شرائع كاسرك لخرآت جات خلام محد چونکه وه اینے والدین کی اکلوتی اولا د تھا اور ضدی بھی رانی کو و مجتا اور سکرا تا، استحمول عی آتھوں اورخودسر محى تماجيى اس كامان اياكواس كى ش كوئى يعام اے ديا آكے بوھ جانا تا اور بات ماتنا يرى اوروه اينا آبائي كمر الله بارخان رانی کے دل کی دھو تنیں بے ترتیب ہوتے لگتی کے والد حکمت یار خان کے ہاتھ فرو خت کر کے تھیں، لیوں برآپ بی آپ شرمینی مسکان کھیلنے شمر یطے گئے ، وقت گزرتا رہا ، اللہ یاد خان میٹرک للتي، نگاه بار حيا سے خود بخو د جمك جالى اور وه ہے آگے نہ بڑھ سکا کے بقول اس کے والد کے آ کل کا کونہ منہ میں دبائے محرے میں یالی اسے کون سا گلر کی کرنا تھی، زمینیں سنجالنا تھیں بحرفے لکتی اور خوابول کی دنیا میں غلام محم کے اور ضرورت کے مطابق بر حنا لکستا اے آئ گیا سنگ سنز کرنے لگتی۔ تما ای طرح اللہ یار خان کم عری میں عی "رانی تیری حویلی می تو توکروں کی فوج زمینداری کے جمیلوں میں برحمیا تھا۔ الركول كومرف قرآن ماك كاتعليم وي ماتی می لہذا رائی بھی قرآن یاک کی تعلیم کے

لكى ب پرتوروز روز چھٹ يہ كول آئى ب ری؟ "رانی کی علمی کائی نے اس سے یو جھا۔ " مِن يَكُمتُ بِهِ إِنَّى مِحرِنْ آتَى مُولٍ-"

شرمناك، اذيت آميز ادر تكليف دوهمل بوگا يوا، 2014---- 65

"اور غلام محر کو و کھے و کھے کر آئیں مجرنے لگی

" چل ہٹ۔" کائی کی بات پروہ شرما کر

"تو بث یہاں سے میں بھی یانی مر

"ال بال بحرك يانى تيرعة وبدول كا

"اور تيري حويلي ش جوجيے ويم بنا ب

"من كيول طِلْح تلى بعلا، جلتي ب ميري

"بوا! من كي ات سارے لوكوں كى

لگاہوں کا سامنا کروں کی اور وہ مجی دلہن کے

روب می دلبن توایک بار بنای اجماموتا به نابوا

وو محلی اصلی والی دلهن "الشائے التی يريشاني الني

بوالینی دادی سے کتے ہوئے کیا تو وہ اس کے سمر

"ال کی دلین تو ایک عی بار بحق ہے یر

"دلبن کے روپ میں سینکروں لوگوں،

مردول کے سامنے ماڈ لنگ کرنا مردول کی مجو کی ،

حریص اور موس زوه نگاه کی زو می آنا کتا

لوں"کائ فاے دے کرتے ہوئے کا آ

یانی می مرکبا بے مجھے تو یانی کی زیادہ ضرورت

نا۔ "كائ في تي كركها۔ " إلى بنا بي كول جاتى بي؟" رانى منے

جوتی۔" کائ نے با قاعرہ یاؤں زمین پر مارکر

جواب دیا تو وہ اس کی حالت و کیفیت سے حظ

افعاتے ہوئے بنتی چی گی۔

1 / Te 3 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1

تيري مال كوكون سمجمائے؟"

بول، ب نال " كائ في شرارت ساس

کہنی مار کر کہا تو وہ گلٹار ہوگئی۔

وواے تانے کو بول۔

20/4 --- 64

علاوہ اسکول تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ گی

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 **f** PAKSOCIETY

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سی لیا ارول ہوا؟ مما کول تیل جسیں کے س سب سی میں ہے میں کوئی ڈ یکوریش میں نیں مول جمع و مُمَانِقُ مِن وكمانا حامق بين، من عني مول ان کی مما کوتو مجھے جمعیا کر بینت مینت کر ركمنا جائي نه كهاشتهار بنانا جائي ، بواا وه مجهيجا سنوار کرلوگوں کے سامنے پیش کر کے ان سے داد وصول كرنا جائتى إلى، اين لموسات يح ك لئے مجھے بال ب قبت کرنا جائی ہیں، ماؤل کرازی کوئی عزت میں کرتا ہوا، بس سامنے واہ واہ کرتے ہیں اور یہ کتے فضول ڈریسو ہیں سليوليس بازواور بلاؤز برائے نام ہے، ولهن تو وطی چیں باری گئی ہے تا ہوا اور سرعروی جوڑے سب کھ عمال کر دیں مے بے ہودگی اور ب يردكي كومما جديد دور كا فيشن كبتي بيل-" ايثا لموسات كونا كوارى سے ديمجة موس يولى تو يوا - 4/5/2010/2

ومعج كبتي مو چندا! دلهن كولو كمل و هانب كرمليقے سے سجا سنوار كراس كى زينت كو جميا كر رکھا جاتا تھا ہارے زمانے میں اور دلین کا جرہ مجى كموتمن بن جميا موتا تفاض مرف اس كا دولیا اٹھا یا تھا، اب تو ہوائی الٹی چل بڑی ہے دلین کو ہرارا غیراہ سرے پیر تلک دیدے بھاڑ ما و کرد می جاتا ہاس کی زیب وزینت برمرد ک تکاموں کو فیرہ کرتی ہے۔"

" كتا كناه مل ب الداس كام س يول فیرمردوں کے سامنے ایے بے ہودہ آباس مین كرجانے عر"الثانے دكوے كمار "ال حي تماري إلى حي اور كمري بي مجھے تمباری سوچ پر ناز ہے، میری گڑیا! لیکن تمهاری مال کی سویج کون بدلے اب؟"

" تواس كا مطلب ب كه مجمع بي كناه كنا 1-3/21?"

2014 --- 66

"الشرجے برکناہ ہے، برآز مائش اور بر مشكل سے بيائے ركے ميرى فكى، اللہ تيرى عرات اور زینت کی حفاظت فرمائے۔" ہوائے اے اینے سینے سے لگا لیا اور دل سے اس کے لے دعا کی ایٹانے دل میں آمین کیا تھا۔ \*\*

رانی کی سکمیاں یانی مجر کے جا ری تھیں اب وہ این گرے میں یانی محرری می کہ قلام مرادم آلكار

"رانی!" غلام محد نے اس کے یاس آ کر يكارا تووه شيئا كي\_

"باے اللہ آپ ادمر کیل آئے ہیں

"ياس جمائي-" وه مجري نظرول ي ال كرايكوباغي موع بولا-"آب كوييان كلي يبع؟" وه اس كي متني خربات كامطلب تجي بين مي

"بال بهت بتهاري ديدي بياس-" "باے اللہ میں اس کرتے ہیں تی آپ، كونى من لے كا، دكھ لے كا، جھ كو جانا ہے۔ رانی مجرا کی تھی کمڑا اٹھا کر جانے کو پر تو لئے موعے بریشان کیج می بولی، چرے بر حبنم از

"رانی! جانا تو جھ کو ہے واپس شرکین جانے سے پہلے ش مجیں افنی ذات کا حصہ بنانا وابنا مول تم مير يسينول كي رائي مو، محصايا جیون سونی سکتی ہو رائی۔" فلام محمد نے ایس کا باتعقام ليا آخ ش واس في مراكرا عالم تعلق ا

"آ .....آب لاله عبات كرونا في " " حمادے لالہ ے على بہت جلد بات كرول كا الى بين كا باتحد مرب باتحد ش ديدو

تاكه يداى طرح جحد سے اينا باتھ نہ چزا سكے کول تھک ہاں۔" ووال کے چرے ک گانون اورشادا بول کووارشی سے د کھر ماتھا۔ "جھ کوئیں یا۔" وہ شر ما کرہتی ہوئی آگے

" بر جھ کو پتا ہے کہ تمہارا ول بھی جارے دل کے ساتھ دھ کا ہے۔" غلام قرنے بھے ے شوخ کی میں کیا تو رائی نے مر کر شریکی مسکان لیول بر سجائے اے دیکھا اور پھر تیزی ے حویل کی جانب قدم برها دیے اور غلام محد کے ول کے قدم رانی کی جانب برجتے کیے جا رے تے،اے یقین تھا کردانی ایک دن اس کی دسترس میں ہوگی کیونکہ وہ اس سے محبت کرنے لگی

راني انيس يرس كي البرر دوشيزه مي، سرخ سيبول جيسي رنگيت والي، تھنيري سياه پلکول كے وامن ميس سنر چيكيلي آنكمون والي ممي ساه كالي رنفيل جوبهي دو يغيال بناية تو بهي مديد هبان كوندھے ہوتى اس كے متاسب قد اور برے بكر مصحت مندجهم يرابراني الي كي كم كن اور نوخير صن من حريد اضافه كرتي تحيس، وولو خود مہتی کی گی،اس کے حسن کے تربے تو اور ب گاؤں میں سیلے تھے لیکن آج تک سی کورانی کی طرف میلی آ کھ سے ویکھنے کی جرأت تہیں ہوئی تقى، وه حكمت يار خان اور در مينے كى اكلوتى يني اوراللہ یار خان کی اکلوئی بہن می اے بہت عزیز ممى اس بيس تو اس كى جان مى، حكمت يار خان شادی شرہ تھا، شادی کے دوسال بعداس کی گھر والى يو شے جوذرمين (لى لى جان) كى بمائل مى امید ہے ہوئی محی تو بوری حو ملی میں خوتی کی لہر دور کی کی، رائی ائی ہماجی سے بہت بار کرنی

تحی اس کا بہت خیال رختی تھی اور دعا مانتی تھی کیہ

اللدام وإندما بمنيجادك \*\*\*

"اسنى، ميك مائى ۋافر ايشاء" مارىدىن ایک وجیه تفس سے ایٹا کا تعارف کرایا، جود مکھنے می بالکل احمرین ی فلموں کے ہیروجیسا تھا۔ "بيلوب لي-"اس في مكرات موخ ایثا کی طرف مصافح کے لئے ہاتھ برحایا توایثا

"السلام عليم!" ايثاني جواباً سلام كيا تو اسفی نے ابروح حاکرتیب کا اظہار کیا جبکہ ماریہ نے خودایثا کا ہاتھ پکڑ کرآ گے کرادیا جے اسفی نے بری گر بحوثی تمات ہوئے مصافحہ کیا، ایٹا کے تن بدن من جیسے آگ ہی الگ ٹی تھی ،اس نے بھٹکل اینا ہاتھ اس سے چھڑایاس کمے اسے سمج معنوں مل ائي مال يرغمه آيا تعاجو غيرمرد عائي بنيكو اس طرح متعارف كرا كے خوش مورى محى ،اس محض کی گری اور تیز نگایں اس کے وجود میں کھب رہی تھی ، ایٹا کو مار یہ کی بات مانتا ہو می تھی اوروہ ماڈ لنگ کی ریبرسل کے لئے ان کے ہمراہ استود يوآئى بوئى مى -

"مز جاويد! آپ كى بنى كونو يس اچى طرح سے جانا ہوں بھلا یہ بھی کمی تعارف کی فتاج ہیں۔" النی نے مسكراتے ہوئے كما تو ايثا ال محص كے سفيد جموث يرجيران رو كئي۔

"ركلى بم دونول ايك دوسر ع كويملے سے جانے مو كول اينا وارك الم نے يہلے مى بتايا عی میں کہ تمہارا کوئی ہوائے فریڈ بھی ہے و سے مجمع تباری چواس پر فخر ہے۔" ماریہ فوق سے مراتے ہوئے ایٹا کے جرت سے برجرے کو د کیمنے ہوئے بولیں تو وہ بمشکل این صفائی دینے کو

"نن ..... نومما .... ش ائيس نيس جائي

حنا (67 دسير 2014

على أو آج ان عيالي بارل ري مول -" "اوكم آن أو ارانك! من في كوئي اعتراض تو میں کیا ہے نہ ی ائٹ کیا ہے تم تو مجھی رحم ملیں۔" ماریہ نے بس کراس کی شوڑی پکڑ کر کہا توشرم سےآب آب ہوگئ۔

"ايثا وُيُر، آب كي اور ميري شاسائي تو بہت گری ہے اس کا جوت میں پیش کرسکا موں میں۔"اسی نے اس کے چرے پرنظریں جاکر

" آپ خواو تخواہ جھے سے بے تکلف ہونے کی کوشش مت کریں۔"ایٹانے غصے کہاتووہ

"خواه کو اه او ڈئیر، میرے یا س آپ ہے بے تکلف ہونے کا سُوفِکیٹ موجود سے دیکھنا

"تم دونوں کس بحث میں الجدر ہے ہوآؤ ر ميرسل شروع كرين الديد جوايين موبال ير كى سے بات كرنے يس من بوللي محيل ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا تو ایشا جیزی سے آ مے برھ گی، اسفی کی نظریں اس کے تعاقب میں بہت دیر تلک رہی تھیں اور ایشا اس کی اس درجه بي تقفي يريريشان اور براسال موكرروني تھی، اسفی کے جانے کے بعد اس کی جان میں جان آئی تھی، ایٹا کو یباں کا ماحول پیندئبیں آیا تھا، لا کے لڑکیاں آپس میں بوں بے تکلف ہوکر یا عمل کر رہے تھے جے ان کے بچ کوئی شری یابندی یا برده عی به بوء ایشائے عروی ملوسات و کچھ لئے تھے اور اسٹیع پر کیٹ واک کی مثن ہمی کر لي محى، واليي يروه افرده محى جبك ماريه ببت

خوفتگوارموڈ میں تعیں ، ذرائیورگاڑی جلا رہا تھا اور

ایثا گاڑی کی چیلی نشست بر مارید کے برابر بیغی

"ایٹاڈ ارلنگ! جمھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ جان كركيم ني بحى زندكى كوانجوائ كرناسيكوليا ہے، ورنہ تو تمہاری دادی نے تم میں بوڑھی روح مما كرركه دى تحي، آج كل جادر مين حيب كر يرقع من ديك كركزاره بين مونام دول ك ثانه بثانه بابرنكل كركام كرناية تا عابنا آب موال يرتا ب، بياكيوي صدى بي دارلك، ماڈرن ای ہے اس عل سولہویں صدی کے رسم و رواج ایلائی تیس کے جا سکتے اور تمباری اسی او لائف انجوائے کرنے کی ہے نہ کہ بی پھیرتے کی ید نیک کامتم ای بوا کے لئے عی رہے دواور آج ہے بس ماؤلنگ کی طرف دھمان دو، چر د عینا کے میر لوگ تمہارے آگے چھے رم بلاتے بجرتے نظر آئیں کے، دوات ، شہرت، نام ، مقام مجى تمبارے قدمول ميں بڑے ہول سے۔" ماريد نے تجيد كى ۔: اے تمجمانے ہوئے كہا تو وه بيزار جوكر بولي-

"مماا مين يوني تحيك بون تجيي أبين ما سے دولت بشرت منام مقام۔"

"تم الجمي بين برس كي جوني جواور تهجين بيه یا تیں مجھنے کے لئے مزید میں برس درکار میں ڈارلنگ، خیر چھوڑ واس ٹا یک کو یہ بتاؤ کے تم اور اسفی کب سے ایک دوسرے کو جانے ہو؟"

"مما آئی سوئیر، میں اس مخص ہے آج مہلی بارى بول\_

وہ تو برے یقین سے تم سے گہری شاسانی جمار با تمااور ثبوت رکھے کا دعوے دار بھی بن رہا تھا۔ اُ ماریہ نے بیٹی کو کموجتی، جامجتی نظرول سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"جبياوه خودجموال بوياي اس كاثبوت بھی جمونا ہوگا۔" ایٹانے پر کر کہا تو ماریہ مسکراتے ہوئے پولیں۔

"ايثا ذارلنك! اگر وه جمونا ب تب بھي میں مائتی ہوں کے ایمائ کی ہوجائے کونکہ وہ بہت برابرس من عل اور ، فیکری اور بے كيني كا ما لك ب اور تو اور اس كي زميس اور باغات بحى سونا الكتے ہيں، اكلونا بينا ہوہ اينے الباب كايمال شرعى اكلاربتاب بركام ك لي المرادم موجود بين ، جھےا سے بى دامادى الاش می مینکس گاؤ، کے تم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہواور اسفی کا انداز بتار ہاتھا کہ و و تمبيل پند كرتا ب، ايثا د ارلنگ تم اسفى كوزياده ے زیادہ وقت دو۔"

"مما پلیز ، برس جھ سے بیل ہوگا میں آب كى يني بول كوئى يكاد مال نيس بول ين ي كناه تبيل كرسكتى-"ايثانے غصے بيكا تو ماريد ال كشانة يرباته و كاكربس كربولين \_

"ايثا واركك! ال دنيا شي بريخ، بر رشته برجذب فاريل ب يكاؤ مال باور ويدف ارث میں تو تمہارے عی بہتر اور یر آسائن، أراده اور محفوظ مستقبل كى غرض سے سيسب جاه

"مماامعتل ك كيخرب نجائے آئے والكل من مراء لي كيات؟ كيامعادم ك جوآب ميرے لئے سوخاري بي سب پھاي ك الك عي مونا لكما مو؟" اينا في كيرا مانس لے کر سجید کی سے کہا۔

"الله نه كرے اليانيس سويے بے لي تم و یکنا می تمباری شادی اس شان سے کروں کی كے سارا شير ديك رہ جائے گا، اسفى كو بہت ي بيكات ابنا داماد بنانے كے چكريس بيس تم اسے ماتھ ہے مت نظنے دینا، مجھے یعین ہے کہ دو بہت جلد حميس ير يوزكر عا-" ماديه في مكرات و يخوش كن خيال من محر كركها تو جواب مي

ايثا كجديولي بسائدرى اغدركر متى رى\_ ایثا این نام کی طرح اجلی، روین اور شفاف رنگت، صورت اور سرت کی ما لک می ، بوا كى تربيت نے اے شرقيت كے لبادے يى و حال دیا تھا، شرم وحیا کا سبق اے بوانے ہی سكمايا تما، وه يابند صوم وصلوة تمي، حالانكه اس ك ماما يايا اور دولول بحالى صوم وصلوة سے ب بهره تنه، ایشامعصومیت اور محبت میں گذهی ایک حسال لا کی تھی، خدانے اسے رنگ روپ بھی ایسا ديا تها كدد يمن والا نكاو بنانا بحول جانا، دوده جيسي رجميت من كالبال ملى تعين جب وه بهتي مسراتی محل، بری بری سیاه آهسین، ستوان ناك، چمكتي پيشاني ، بحرے بعرے يا قوتي لب اور تحبني رخسارون يرتحيلتي بهار، سياه دراز زلغون كا جوبن متاسب قد کاٹھ کے ساتھ صحت مندجم ر کھے والی ایشا خود کو کھرے یا بر نکلتے ہوئے ہمیشہ يرى ك يادريس إمان كراكلي محى ، اول تو وه بازار جاتي عي تبيل تحي اورا كر ضرور كاور مجورا جانا ير جاتا تو چره بحي تاب ش موتا تفااور بواكواي ساتھ کے کرجاتی تھی، کی تو یہ تھا کہ وہ ہوا کے بغیر مجريجي تبين محى بوااس كي تيلي بهمراز اورميحا بمي تعین اور مال بحی اے پیارصرف بواے بی طا قبا، عما یایا کے یاس ایل براس اور سوئل مرکرمیدل ے عافرمت بیں ملی می ان ہے مرف ناشتے یا وزر یر بھی جمارسلام دعا ہو جاتی محى مايا و بوا كا احوال بمي بس رسماعي يوجها رئے تھے، بوانہ ہوتی تو ایٹا جہا اور ا کی رہ چانی، وه دونول ایک دو میچ کی محبت میں بندھی محين، مارىيامىر باپ كى بنى محين، فيشن كى دلداده میں مو کچھ باپ کی جائنداد کا رعب تھا اور کچھ ائے حسن اور ذاتی برنس کی کمائی کا محمند جووہ ائے شو ہر کوکوئی اہمیت نیس دیتی تھیں ، حالا نکہان

حَسْدًا ( 69 ) دسبر 2014

20/4 مبير 68 المبير 20/4

كا آدها يركس وعلى جلارب تقيه ماريدكي بولى بإرار اورتين بوتيكس تعين اور وه ايك فيشن ميكزين مجی کھے واسے سے تکال رہی تھیں، اپی پولیس اور بیوٹی سلون کی پہلٹی کے لئے وہ اینے میکزین کوعد کی سے استعال کردی تھیں اور اس بار انہوں نے اینے نے ڈیزائن کروہ عروی لموسات کی نمائش کے لئے ایک شو کا اہتمام بھی كما تفااورايشا كومحى اس شويس ماول كى حيثيت سے متعارف کرا رہی تھیں، ایٹا جو ہمیشہ ڈھی چیں رہتی تھی اب یوں سب کے سامنے بے بردہ ہونے جارہی تھی اس عم سےوہ رات بحر سوئیل سکی تھی،اس نے بایا ہے بھی یات کی تھی مگروہ بھی ہے كبه كرخاموش بو نفخ كهـ

"بٹا! ایک فیشن شوعی تو کرنا سے زرا ک كيث واك ع الرتمباري مما خوش موسكتي بيل آق كر لين يس كياحرج ب: تمهارى عمر كالركيال أو السے مواقع کی تلاش میں رہتی ہیں اور مہیں تو تھر بنتج اتفااجها موقع مل رما ہے اسے ضافع مت کروکل کے شوکی تیاری کرو۔"اورایشا اینا سامنہ

"شایدای دورکی قدری، اخلاقیات اور ترجيحات بدل من بين جيمي تو والدين الي جوان بیٹیوں کوشویز کی چکا چوند مین بخوشی دھیل رہے ہیں۔"ایٹانے تاسف اور دکھ سے سوما تھا۔

آج فیشن شوتها،ایشا کا دل میج سے تھرار ما تھا، بوانے اس يرآيت الكرى اور جارول قل ياھ كردم كيا تما، اينانے خود بھى جركى نماز كے بعد آیت الکری اور جارول قل پڑھ کرایے اور دم كيا تعا ، كر يحر بحى أتيع يرسيفكر ول لوكول بالخصوص مردول کے سامنے دلین کے روب میں جاتے کے خیال سے ای کادم نکالا جار ہاتھا۔ "بواا ميرا دل بهت محبرا ربا ب كبيل كي

غلط نہ ہو جائے۔" ایٹا نے روہائی ہو کر ہوا کا ہاتھ بلاکرائی کیفیت عیال کی۔

"میری کی اللہ ہے t وہ تیری حقاظت كرے كاميرى تيرے مال باب نے تو كبيل ك يروه الله سائين تو سنتا بي نا وه تيري حفاظت كرے كا\_" بوائے اس كا ماتھا جوم كركيا حالاتك دل تو ان كالجمي سها موا تقا\_

"بواليكى محاذ جنك يركيس جاري جوآب ال حم كى ياتيس كردى بين آجائ كى دات تك شوختم ہوتے عی چلوایشا۔ "ای وقت مار بیابیثا کو لينے جلى آس تو يواكى بات من كر بوليس-"بہوا بٹی کو یے مول نہ کر ابھی بھی وقت

عاے ہے يود كرنے سے إزره " يوائے اہیں تھانے کی آخری کوشش کی۔

"ایٹا مری بی ہے میں اس کے بارے مين بهتر جي موج ري مون آب ال كي قرند كرين الى قاركرين "اريان فيصادر وتميزى ے جاب دیا اور ایٹا کا باتھ پلا کراہے میں ہوئی وہاں سے لے لئیں، بونے جیلتی آ تھول ے دور جاتی ایٹا کو دیکھا اور اس کے لئے وْ حِيرون دعا تي ما تك وُالين -

ایٹا کوشرتی دلین کا روب دینے کے لئے فاص طور يراس كرم طائم كول سے باتھوں ير مبدى كے فواصورت ويرائن بحى بنائے كے

دن شوكي ريبرسل من كزر كيا، شام كوشوكا وتت موالو تمام ماؤل كرازاي اين ميك اب اور کٹ اب کے ساتھ ائی اٹی باری کے انظار يس بيك اللي يرآ بيسين، اينان قين عروى جوڑے زیب تن کرنے تھے، جن کولڈن اور كرين كلركا أيك جوزًا تما، دومرا ميرون اور كولدُن كلر كا تما اور تيسرا بهت بي شوخ كلالي

نگ كا تها، تمام جديد فيشن كے خوبصورت دين ائن والعامر مات تقاورايثان باف سليوز وال لبنك يمني . في دى مى كونك ما في سلوليس اور فقر بلاؤز کے جدید لینگے تھے، استج پر جانے سے يبلے جب ايثا تار ،وكر كورى في تو اسفى اس ك محى، وه الحدره في مى -ياس جلاآيا\_

"واؤ کیاروپ ہے میزی دلبن کا ول جاہتا

"شن اپ، آپ نسول کوئی سے پربیز يجيئ "ايتان غصے عدر دے ليے مل كما اس وقت ایشا اور اسفی کے چروں پر کیمرے کی لاميث يرى محى،ان دونول كى تصوير فو توكر افرنے اسے کیمرے میں محفوظ کر لی تھی، ایشا اس وقت يك كمه بحي تبيل على تحي ، ماريدا غدوا تلج يرتفيل، موذك كي آواز اور ماريد كي كميير رك كي آواز بيك التي تك آرى كى-

"بوانخره ميدلهن لي لي كاور كيول شهوندا جب صن دينا بوزاكت آعي جاتي بي روكي فننول کوئی تو محترمه انجی کچه دیر بعد جب آپ أتنج يرخمودار مول كى توبهت ي زيانس نضول كونى ك مرتكب ول كي مبيت ي أعجبول من شيطاني چک اجرے کی ، ہول بردار ہو کی اور کتے مرد تہمیں للحائی ہوئی نظروں سے دیکھیں کے اور تمہاری دھر کول کوریب سے سنے کی آواز س مچلیں گے، یمی نہیں تہارا یہ فتنہ انگیز روپ اخبارات ورسائل كى زينت بے كا تو لوگ تمهيں نه صرف چھو علیں سے بلکہ چیم بھی علیں سے۔" ائی نے اس کے قیامت خزمرا بے کو بغور دیکھتے وع سائ ليج عن كما توده كانون ير ماته رك

"اسا بان پليز، چلے جائيں آپ يهاں

"عن و آب کو لے کربی یہاں سے جاول گااب "وه آرام سے حراكوبولا۔ "مطلب؟" الى نے براسال بوكراے دیکھااس کی نیلی آتھوں میں عجیب ہر اسراریت

"الثامكم آن ۋارلتك! تمهاري باري آنے والى ب چلوآ ك\_" اى وقت مارىيد وبال جلى آئیں اور تیزی سے بولیں ماریہ نے سلولیس او کی شرف اور فراؤز چنن رکھا تھا، میض کا گلا انتانى برا تما آ كے يہے سے بدن چلك رما تما، دویے کے نام برایک ٹی ک کلے میں لیٹی ہوئی مى الى يربالول كويوائ كث اسائل جلما دمكا میک اب ایٹا کوائی مال کے طبے نے شرمندگی ے دوجار کردیا۔

"او مائے اعنی تم یہاں کوں کھڑے ہو اندر جا کرجیمونا۔" مارید کی نظر جو جی اس کے برابر میں کھڑ ہے اسفی پریڑی وہ نور آبولیس۔

" فينك يومز جاويد، درامل من اي وی کو لینے آیا تھا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ميري بيوي كودلهن بناديا، اب رحتى بعي كر ديج ائی ایثا ڈارانگ کی میرے ساتھ تاکہ میں بھی الخرادلهن كے ساتھ بيٹ بلكه الحي كولڈن ناميث ا بوائے كر سكوں \_" اسفى نے محراتے ہوئے محم آوازش كمت موت ان دونول ير جرنول کے پہاڑوڑے۔

"المنى ۋارلنگ! يەغداق كاوقت نيس ب شوختم ہو جائے مجراس موضوع یربات کریں کے ابھی تو ایٹا کو ایٹے یر یا فارم کرنا ہے تم اسے بعد میں لے جانا مجھے اس رہتے رکوئی اعتراض میں ب-" مارير في افي يريشاني اور جرت ير قابو ياتے ہوئے محراكر جواب ديا، جبداياال مرخ وسفيد رنكت دالے نيلي نيلي آنگھوں والے وجیہہ

حند 70) دسبر 20/4

حبنا (71 دسير 2014

مخض کی دیدہ دلیری پر کنگ کھڑی اے دیکے رہی مخی-

امسر جاوید اور مسٹر جاوید میں آھے چلیئے اچھا ہوا اب رحقتی آپ دونوں کی موجودگی میں ہو گی۔'' اسفی نے جاوید اختر کو آتا دیکی کر ان سے کہا۔

" فخریت ایثا اسلیج پرنبیل مگی اب تک." جاویداختر نے آتے ہی سوال کیا۔

"ایشا استی پرنیس جائے گی بلکہ دلین کے بیج پر جائے گی جو بیس نے اپنے کھر بیس اس کے
لئے سجار کی ہے، یہ میری دلین ہے اسے ویکھنے کا
حق صرف جمعے حاصل ہے میرائٹی پرنیس جائے
گی، بلکہ میر ہے ساتھ جائے گی چلو ایشا۔" اسفی
نے پر اعتاد ہے بی کہا اور ایشا کا ہاتھ پکڑ لیا تر
بیسے تی وہ ہوش میں آگئ فور آبدک کر بیتھے ہی ۔
بیسے تی وہ ہوش میں آگئ فور آبدک کر بیتھے ہی ۔

''میں تمہارے ساتھ نین جاؤں گی۔۔۔ می تمہاری و تحدید لکتی۔ تم .....تم جبوٹ بول رہے ہو''

"ایٹا، اسٹی میہ کیا تماشا ہے؟ اغدر کمرے میں آؤ دونوں۔" ماریہ غصے میں ایٹا کا ہاتھ پکڑ کر قریکا کمرے میں چلی آئیں وہ بھی ان کے پیچھے میں آگ ،ایٹ نے روتے ہوئے کہا۔

"ممالی بھوٹات میں آوا سے جانتی بھی تیس سا۔"

"تم دب رہوں" ماریہ نے غصے سے کہا اور پھر اسفی کی طرف متوجہ ہوئیں جو بہت فاتھانہ انداز بیل مسکرار ہاتھا۔

"فروت، بدر با تکار الله الله سے بدا جوت اور کیا ہوگامسٹر اینڈ سنر جادید؟" استی نے اپنے کوٹ کی جیب بی سے ایک سفید کا غذ تکال کراین کی جانب کیا بڑھایا ایشا کی جان می تکال ڈالی تھی، وہ واقعی تکار تامہ تھااس کے جعلی ہونے بیس ڈرا برابر بھی شہیس تھا، مارید اور جادید اخر دونوں کے بغور تکار نامہ دیکھا تھا، ایک ماہ پہلے کی تاری درج تھی۔

"اب بھی انکار کردگی کہتم اسفی کی بیوی نبیل ہو بولور" جادید اخر نے غصے سے ایدا کو د کھتے ہوئے کہا۔

" بال بيل بول بل ال محفى كى يوى، به جوال ب فراد ب، ش تواس جائق تك بيل مون " وه دوت بوئ بون .

''امنی اب تم کیا جائے ہو؟'' باہ بداختر نے ایٹا کے آنسوڈل کی ٹوائ کوبھی نظر انداز کر و ناادرائنی سیخاطب ہوں ت

دیااوراسنی سے خاطب ہوئے۔ ''ایٹا کی رفعتی۔''

" مگراس وقت آمیں ہمے" استان کی ایشا ایشا کا دیا ہے استان کی ایشا کو جس آپ دونوں کے سامنے رخصت کرا کے سامنے رخصت کرا کے سامنے رخصت کرا کے سامنے والوں کی سامنے میں آپ دونوں کی شو لیت کے بغیر بھی کرسکتا تھا۔" استی نے ان کی بات کاٹ کرکہا۔

"جاوید میری بات سنور" ماریه جاوید اختر کان و بکو کرسائیڈ پر لے کئی، ایٹا مسلسل رو ری گی۔

کدایشا نے کی ڈھنگ کے آدی سے شادی کی ہے میں تو ایشا کی بیوتوف بی جھتی رہی آج تک۔ '' ماریہ نے آ ہمنگی سے کہا مگر ایشا اور اسفی کے کان کھڑے تھے وہ دونوں ان کی سرگوشیانہ گفتگو بھی واضح طور برسن میکے تھے۔

"گر بھے یقین تیں آرہا کدایتا ایا انتہائی قدم انفاطق ہے ہم تو خود اسفی کو اپنا داماد بنانا بیا ہے تھے انکار تو نہ کرتے اس رشتے ہے پھر انہیں کورٹ بیرن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھرایشا کیوں انکار کررہی ہے اس شادی ہے؟" جادیداخر نے قرمند کہے میں سوال افعائے۔

"ایشائے آئ تک کوئی الی ولی حرکت
کی جوئیں ہے کی عمر ہے ول کے کہنے میں آکر
بیات مانفالیا ہوگا جسی اب شرمندگی سے انکار کر
دی ہے بیائتی تو ہے تا کہ ہم اسفی سے اس کی
شادئی کہنا ہا درہے تھے،اب اسٹی شاید ایشا کا یہ
قیامت فرصا وب لٹا تا وہمن ما روپ و کھو کر
قیامت فرصا وب لٹا تا وہمن ما روپ و کھو کر
ویا ماری نے اس سے جواب ویا۔

" ہوں میرا خیال ہے ایک تی بات ہے خیر چلو ایٹا کورخصت کروٹ جادید اخر نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ ان دونوں کی جانب آ محے۔

"امنی ہم ایٹا کو تمہارے ساتھ رخصت کر رہے ایل لیکن چند روز بعد ایٹا اپنے میکے سے شاندار طریقے سے رخصت ہوگی، آخر ہمیں بھی دنیا کو مند دکھانا ہے ماریہ جاوید کی بٹی کی شادی یوں چوری بھے ہو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔" ماریہ نے جیدگی نے کہا۔

ا ون ورئ من جاديد، چندروم بعدايتا كويس فود شيخ ليواف في آدل كااس كى رفعى شاءر المرية سے ق بوكى آپ كى فوا بش ك

مین مطابق لیکن اس وقت تو میری خوابش کے مین مطابق آپ اسے میرے ساتھ رخصت کر دیجئے بدی عنایت ہوگی۔'اسٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' چلوایشا۔'' ماریدا سے شانوں سے پکڑا۔ ''نبیل مما۔'' وورو تے ہوئے بولی تو جادید اخر نے بختی سے کہا۔

"ایشا! یہ ہمارا کمر نہیں ہے بہاں تماشا مت بناؤ چلوفورا اسفی تمہارا شوہر ہے ہم نے تمہارےاس اخبائی قدم کوخوشد لی سے قبول کرلیا ہے چر اس ڈراے کی کیا سرورت ہے اضو فرآ"

"یایا ...... مما ..... نبیل مما .... به جمونا ہے، محصرت جمجیں اس کے ساتھ ۔ " دوہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے یولی ۔

"خاموثی ہے جا کرگاڑی تی بینہ جاؤمیرا شوادرموڈ دونوں خراب کررس 🛪 چلوجلدی مجھے المليح كى صورتحال مجى ديمس الوائي مادر" ماريد نے تھے سے كنے يوال كى يوى ك ما دراس كے شواللہ اللہ ست 6 راس يراور حا دى، اسفى نے آئے برھ كرائر والم كرليا جواليا تے چیزانا مایا طرائی کی اروت بہت معبوط می، جاديد اخر اور ماريه جلدي جلدي ان دولول كو كارى تك چور كراك ما في درائيو مك سيدي بيفاؤرا يوكروا تحاايا الرائدي فرنك سيث يرميمى وادر من جره يميات بلد بلك كر رور ی می کاڑی جوٹی ویران سؤک بر آئی ایٹا نے چلی گاڑی سے چلانگ لگانے کے خال ے گاڑی کا درواز ہ کھولنا جابا مراسفی کی عقالی تكابول في ال كادادي واني ليا تعامليذا فوراً عي اسفى في اس كاباته بالردرواز ومضوعي ے بندگردیا۔

حند 73 سبر 2014

"مرناجائل مو؟" وه تيز ليج من بولا-"بال ميس مرنا مامي مول-" وه روت

"اتی جلدی بھی کیا ہے مستمہیں مرنے کا موقع اور بهانه ضرور مبيا كرول كابس ذرا مجحدون مير براتھ زعره ره لو۔"

" می تمبارے ساتھ ایک دن بھی نیس رہنا طامتی "وه غصے سے بولی۔

" چلودان نه سي ايك رات تو ره سكتي مونا موں۔"اسٹی نے مسکراتے ہوئے جس کیج میں کہا تھااورا سے دیکھا تھا وہ اندر سے بل کررہ کی

يندره منث كے بعد كاڑى اسفى كے وسيع و عريض اور خوبصورت بنظ ش آكرركي، ملازم نے فورا آ کے بوھ کرگاڑی کا دروازہ کھولاء آئی گاڑی سے از گیا اور دوسری جانب سے آ کرایٹا كى سائيد والا دروازه كحول كرباته أسكر ديا اور سياث ليح من بولا-

" آئے بیم صاحب! اپنے کریس بہلاقدم

"بي ميرا ..... گر نيل ب-" ده روت يوتے يولى۔

" تہاری قبر آو ہے نال، الرو فورا میں ملازموں کے سامنے کوئی تماشانیس جابتا۔" وہ رب دي عصيل ليح من غرايا تو وه اينا لهنگا سنبالتي گاڑي سے شجار آئی۔

"صاحب! شادى مبارك مو-" طازم ف وابن كود كيه كرستى كومبارك باددى۔

"بہت بہت مبارک ہوصا حب! دلہن بیگم تو يبت ياري بين ماشا الله-" مازمه ريشمال في ایشا کوجیرت ،مسرت اورستانش بحری تظرول سے و ملعتے ہوئے مرارک بادوی۔

" فیرمارک تم لوگ کھانے کا اہتمام کرو ذرااجها سا۔" اسفی نے محراتے ہوئے کیا تو وہ بہت بہتر صاحب تی کہ کرمکراتے ہوئے یاور حی جانے کی طرف بڑھ مجے، اسفی نے مؤکر ایثا کی طرف دیکھا شاکٹک ینک کلر کے انتہائی شاندار کامدار عروی جوڑے ش عروی زبورات،

پیولوں، کلیوں، کجروں اور مبتدی کے رسوں میں مہنتی، دکتی نوخیز دلین اشک بہائی اے اپی تمام تر معصومیت سمیت ول کے بہت قریب محسوس ہوگی محمی، اسفی نے اس کا حنائی ہاتھ تھاما تو وہ سہم کر اے دیکھنے کی اوراس کے دل کی دنیا کوجس نہیں کرنے کی وہ دانستہاس کے حسن جہاں سوز ہے تظرين جراهما كرووات يهال الاستصدي توحيل لاياتها كراس يراعي فبيس فيحاوركر اءوه اس کا باتھ پر کر جری ہے چا موا اعدائے جديد كشاده اور خوبصورت بيدردم شي استه في آیا اور جو کی ائی نے درواز واعرے لاک کیا النا كے مارے وال بدار ہو گئے الى كے بورے وجود میں سننی بی دور گئی، من مندر ش خطرے کی مختیال بجے لکیں، وہ جرت زوہ اور

ہراسان ی آئلتیں جو بٹ کھولے اسفی کی طرف ديكينے كى، وه بهت يراسراراندازيش محرايا تھا، وه سمجھ رہی تھی کہ یہ خوبصورت جرے والا مردکون سابدصورت محل كرنے كى غرض سے اسے يہال لایا ہے، اے ان کی بے بھی ہے، اسے والدین کی بے حی اور بے جری ہے جی جرکے رونا آر ہاتھا۔ " ..... دروازه كول .... بندكيا عم

ني؟"وه انك الك كريو تيدري كي \_ " تا كه ين افي دلين كو رونماني اور شب زفاف كاتخذد \_ سكول \_"

"تم جانے ہو كرتمبارا جھ سے نكاح تبيل ہوا پھر کیوں میں گناہ کرنے سطے ہو۔" وہ روتے

"من نکاح نامة تمبارے محر والوں كواور حمهيں دکھا چکا ہوں اور کیا فہوت جا ہے حمهیں؟" وہ مکراتے ہوئے اینا کوٹ اٹار کرصوفے بے اجھال کر بولا جبکہ ایٹا کی نظریں اینے بحاؤ کے لئے کوئی ہتھیار کوئی اوزار عاش کرنے کے لئے إدهرأوهم بحك رى تحس

" تم سارى دنيا سے جموث بول عكتے موء سب كو يوقوف بنا كتے موركيكن تم خود سے ادر جھ ے جموث نیس بول سکتے ، تم جانتے ہو جمنے گناہ ک دلدل میں ار نا ما ہے ہوآخر کون؟ کون لائے ہوتم مجھے یہاں؟" وہ فی کر بول اس دوران اس کی کھوجتی تکاہوں نے فروٹ باسکٹ ش رکھی جیری کوایے تحفظ کے لئے وہال موجود

"متم مجھے بہنی می نظر میں اچھی گئی تھیں اور یں ہرا چی چز کو حاصل کر کے دہتا ہول۔ "وہ اس کے ہاس آتے ہوئے ہوا۔

"ا جي ج كواجھ اور جائز طريق ہے واصل كرناى اجماءونا يبي"

رہ من چاہوں ہے۔ ''خیراب تو جو بھی ہےا ہے حمہیں تبول کرنا ہوگا ابتم میری دستری میں ہو۔ " دہ سراتے ہوئے ایک قدم اور آ گے آیا تو این نے جو ی نے لب كرفروث باسكث من رهي حجرى الخالي-"خردارمرعقريب مت آناء"

" بركيا حركت بي؟ ركوات\_" ووايكدم ے خبرا کر بولا۔

"اگرتم نے جھے چھونے کی کوشش کی توجی خود کوختم کرلول کی۔ 'ایٹائے چھری کی دھارا می هدرگ کے قریب رکھ کر دھمکی دی اس کا لہجہ بہت خطرنا کے تھا اسفی کو لگا کے وہ جو کہدری ہے والعي كر دكھائے كى وہ شيٹا كميا۔

" عن تمهاري يوي تين مول كوكي رشته فين ب مراتم ے تم اگر دائعی مجھے جاتے ہوتو پہلے جھے بی کی نکاح کرو پر جو جا ہے سلوک کرنا ميرے ساتھ، مريون بين مسراسني، يون تو من حمیں ای آن آ ہرویا مال کرنے کی اجازت جیں دول کی جمع کراول کی خودکوسناتم نے۔" ایٹا کے اندر ا یکدم سے نجانے اتی جرأت اور طاقت کیاں سے آ کی تھی کہ وہ رونا مجول کر ائی عصمت آن آ پروکوسلامتی کی خاطرمضبوط اور پر اعماد کیج میں اس کولاکار دی تھی، جیران کر رہی

"عمل سے کام لولڑ کی۔"وہ تیز لیے میں

"عقل سے کام لے رہی ہوں جمی سے بات كهدرى مول بلاؤ مولوي كوادر تكاح يزهوا وبقول تہارے تے نے جھے سے تکاح کیا ہے تا تو جھی ے میری سلی کے لئے دوبارہ نکاح کرنے میں كاتاحت ع؟"

" مجھے کون ساائی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے بس تمہاری پر بادی کا سامان مو وائے پر مل حمیں رفعت کر دوں گا۔" وہ سفا کی سے حراتے ہوئے بولا۔

" تم شیطان مو، انسان کے روب میں جیزے ہو، تہارے اس خوبصورت چرے کے میں بہت تن بھیا مک چروچھیا ہے، مل خواو وا مهمين ايك احجا انسان بحقي ري وافعي ..... خوبصورت چرے بیشہ وحوکہ دیتے ہیں اور تم .....تم نے بہلی ملاقات میں عی اٹی مینکی ظاہر كردى مى "الالف دكادركرب سے يركي

" بکواس بند کرولز کی! شیطان اور بھیزیے ہے ملوگی اس کے کرتوت دیجھوگی تو تمہاری عقل

منا (74 ) دسبر 20/4

2014 ---- 75

مُعِكَا \_ أَ أَجَائِ كِي مِيراخيال تَعَا كَتَمْهِين ادهرى ے فار کر کے مجا دوا ، کالیکن تم نے مجے مجور كرديا \_ له بيس مهين تمياري اوقات ياد داا ون اوراس - مبس تمارے کے عاندان کولوثا دوں، چل بے ساتھ۔"اتی نے ایکدم سے یہ جلال لیے او کی آوازیس کیااور آ کے بوج کر م ال ك باته سے چين لي اور ايك طرف میزیر مینک کراس کا باتھ میجے ہوئے دروازے کی طرف بوچه گیا اور حزید جراسان ہوگئ تھی اور اے گاڑی میں فی کر گاڑی کی ڈرائونگ بیت یرآ بیفااد تن ی عاری درائع کرتا موا بنظ سے باہر لے گیا، تمام ملازم حران بریثان اے جاتا ویکھتے رہ گئے۔

公公公

" غلام م الله على الله الروال ال كے كم ع كردروازے يه ديك وے دبا تھا نج من ريناني نمايان مي

"الله يارة، فراق عال الى بارش شي تم ادهر سے آ نظے؛ علام محد ف درواز و فولا تو السيرسامني وللجينة عي موال كيار

''یار تیری بهانجی کی حالت بهت فراب باليذى ميلته ورارت جواب دے ديا تاہتى ب كشرك جاو كيل تو .... أيل تو خدا فواست كى اور يح كى .... جان يعى جا عتى ہے." یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے تم نورا بھابھی کوشمر لے جاؤ گاڑی اور ڈرائیور تو ہے تها ہے یاس م اور کیوں یار چلوجلدی کرو۔ 

را 🦠 بارما ہول تی جی بھی ساتھ جا ر الورف معليم عال عال المائية بال الم أن الت حويلي على موجادُ والى اللي 2014 ---- 16 12

ہو کی ڈرنہ جائے ویسے تو ملازم اور رائی کی خادمہ مجى حويلي ش موجود موكى مريش جاه رباتها كمتم مہمان خانے میں رہ لو تا کہ میں شہر سے فون كرول توثم ميري را بنماني كرسكواور بإرا جحه كوشمر من بيتال كا ياليس عدات النيارش یں، بیں کدهر ڈھونڈوں گا ہیتاں اور ڈاکٹرنی کو تم مجھے کی اچھے ہے ہیتال یا کلینک کا پرہ لکھ کردو اوردُ اكثركانا مجىمعلوم بتو وهجى لكودو" الله يار خان اس كرساته على موسة افي جي ين آمینا تحاادر سنسل بوئے جارہا تھا، غلام محرنے اس کے ساتھ حویلی ویٹیتے عی اے سبتال کے نام اورایک دولیدی ڈاکٹرز کے ام سے اور ساتھ ہی انے کر کان می الوکراے دے دیا۔

" تم میرے کر تغیر جانا ہے جی اور بابا تہارا اور بھامھی کا خیال رهیں گے، بلکہ ش بھی تہارے ساتھ چال ہوا۔ "فاام فریے اس کے شانے ير باتور كاكرزى سے با۔

والحين على يار بتم ادهري ركوسي كواده بعي تو ہوتا جا ہے۔ تا اور چرگاڑی میں جگہ بھی تعیں ہے كى، ۋرائيور بوگانا وه بازاركا چكرنكا يكالى يى اور ملازمه بين تمباري بعايمي اور بين بول اور سامان محى تو ب، بس تم دعا كرناسب كام خيرت

2640 "أنثا الله مب خربوكي متم يريثان نه مو مِن مَكِي تُون كَوْرِيب بن رجول كاكوني مسلم مو تو يتا دينا من بحي منع شهر يكي حاد ل كا-" غلام محمد في سجيده مرزم ليج من كما حالاتك دل سے تؤوه عادر باتما كدوه شرجائ كاتوات دانى سے طنے كا موقع ميسرا جائے كا اور آج تو قدرت في اس کی خواہش کے مطابق موسم اور مسیب کواس کے لئے موقع مہا کرنے کا اہتمام کر دیا تھا، وہ دل عل دل ميں بہت ولحد ويتا رماتها مصوف بنا

ر با تھا، رانی کا رکش مرمریں چیراس کے وجود من اہمی ے الحل مانے لگا تماء الله يار خان الى بیوی، مال اور طاز مه کوساتھ کے کر ڈرائیور کے سأتهشرروانه وكيا تحا "صاحب! آب ممان فانے می موجاد

ہم یا برموجود ہیں۔" اللہ یار خان کے طازم نے غلام محركود يصنع بوئ كما-

" فیک ہے موسم بہت فراب ہے تم بھی وروازے بند کرے تالے ڈال دو اور آرام کرو اس طوقائی بارش س اب بہال کون آئے گا ہاں مد ثلی فون اگر معمان خانے تک جا سکتا ہے تو اے ویں بہنا دوتا کہ اگراللہ یارخان کا شمرے ون آئے تو میں فورا س سکوں۔" غلام محرف منجيدگي ہے، کياتو وہ" تھيک ہے صاب" کہركر اللي فون كى تارسىية كريكي فون اى كركر مین مبان خانے یں لے کیا، جو ویل کے مردان نائے ت محق تما اور خاص ترجی مہماتوں، کے لئے تی کولا جاتا تھا، دیکر مہمانوں ك لنحولى = إبرؤيدي ياغلام فك ك خریدے کے کھر مردول کے تخبرنے کا انظام ہوا کرتا تھا، رات کے ساڑھے تو یے تھے اور گاؤں میں تو لوگ سر شام عی سونے کے عادی يوت ين آج تو بحر بادل كرج يرى ربا تفااور تمام لوگ حب سادھ یا سورے تھے یا اینے کے گھروں کی تیکی چھوں کے پنچے پریشان بیٹے كرك برول من إرس كاحمت عيكا إلى جع كروب تن كويد خوف كمار ما تما كرايس اس کی بنی منی گارے کی بیجیت اس سے سرید آ كرے ، مب خاموش تصاور دل عى دل من يرسة مند كي تقمين كابر دهت كي دعا تين ما يك رہے تھ، ایے میں کی ویل کی مضبوط اور او کی ولوارول ریت اور ایمنت سے بی مخت محقول

كے نيچے دو انسان جاك رے تھے، جميں نہ جیت کے کرنے کا خوف قااور ندی مدہمی بمكنے كا در، رائى اور غلام محدرانى كوا فى مما بحى كى سلامتی کی شرنے جگا رکھا تھا وہ سلسل اس کی سلامتی اور فریت سے والی کی دعا ما تک رعی محى،اےاہے لالہ کے نون کا انظار تھا جواس فترقرمت ت الخير الماقار

اس کی فادمہ می تھک کرائے کرے یں جا کرسو کی محی اور غلام محمد رانی سے ملاقات کا ہے نادرموقع كواناليل عابتا تحاءوه كتع عرص ایسے بی کسی موقع کی علاش میں تھا کردانی اسے تھا کے تو وہ اس کے حسن کو جی جرکے دیکھے، سراہے اوراسے انی بے تابوں کی داستاں ساتے، ملازم سب ائي ائي جگهول ير تني صرف كيث ير چوكيدار چچېر تلے جيناائي ويوني دينے پر مامورو مجور تھا، غلام محراب کرے سے باہر لکل آیا اور دو میں ملنے لگا، اس کی حوالی کے ڈرائنگ روم میں ملنے لگا، اس کی نظری باد باروانی کے کرے کی جانب اٹھ رق محين، يكاليك تبلي نون كالمثل نيج المي، وه بري طرح شیٹا گیا اور اس کا دل فوف سے دھڑ کئے لكا، دانى كيكانوں تك بحى تلى فون كى يدهم كى آواز الله كل كى ووول تمام كرفير كى دعا ما كى ب اعتیاراے کرے سے باہرتقی می علام محدون سنف كے لئے كرے من جلا آيا تا۔

'' بہلو، غلامے میں اللہ یار خان بول رہا

"بال يارا فير ع الله كا يو بما مى ك طبیعت یسی ہےاب؟" غلام محرفے او کی آواز مل او جما تواس نے جواب دیا۔ " طبیعت تو بلوے کی نمیک س ب یار اوہ

ب ہوش ہے ڈاکٹرلی نے آپریشن کیا ہے ، بر حنا (77 دسبر 2014

ایک امھی خرے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے وارث بدا ہوا ہے ہمارے کر۔"

"مارک مو خان بهت بهت مارک مو میری طرف سے لی جی اور بھا بھی کو بھی مرارک یا دوینا، واپسی کب تک ہوگی تمہاری؟"

" يارا! ۋاكثرنى كہتى ہے تين دن لکيس محے، آ پریشن ہوا ہے تا تو وہ احتیاط کے طور پر انجی تین دن يلو شے كوسيتال بين داخل ر كھے كى ، تعيك بھى ہے بارا، خدانخواستہ گاؤں چھنے کراس کی طبیعت دوباره خراب ہو گیا تو ہم کیسے اتی جلدی اس کوشمر كيميال لے جائے گابس ہم افي سي كرك آئیں مے حویل، رائی کوجی بنادو، زلیجانی لی کے ذریعے بیغام دے دواس کو کے وہ چیچیو بن کی ہے۔"اللہ یارخان جری سے بول طاعمیا۔

"احیماتم اینامجی خیال رکھناا دھرکی قلر ن*ہ کر*و ملو .... مِلُو ـ " غلام حمد كى بات اس تك ميس ميخي مى اور لائن كث كئى تحى ، ايسے موسم ميں لائن ال جانا اور بات موجانا بھی بری حیران کن بات تھی، غلام محد نے رسیور سائیڈ ہر رکھااور کمرے سے باہر لکا تو رائی کو بے تانی و بے چینی سے ڈرانگ روم ميس مملت يايا\_

"الله ياركافون ب جاكربات كراو-"غلام محرنے اے مسکراتے ہوئے ویکھااور سی شیطانی موج کے تحت اس سے جھوٹ بول دیا۔

"الكافون ب-"رانى يرياني من تيزى سے بھا گی مولی مہان فانے میں چلی تی ، غلام محرکی آنکھوں میں امرتی حریسانہ جک سے بے خروه مارول طرف نگاه دوراتا ای سلی کرتا كرے ميں داخل موكيا اور دروازہ آسته سے ائدرے بندكر كے محتى ي حادى۔

" بہ فون تو کٹ گیا۔" رانی نے رسیور كريدل يروالتي بويخ كها-

"بال بارش مورى ب نا اس لئ الأن خراب ہو گئ ہوگی۔" وہ محراتے ہوئے بولا تو رانی کی نگاہ بند دروازے اور بند سکتی پر بڑی اور ال كالوراد جودال مردموسم على بحى خوف سے لیسنے میں نہا گیا، وہ سمجہ آئی تھی کے لائن خراب نہیں ہوئی تھی غلام محمد کی نیت خراب ہو گی تھی ،اس نے ا في شال كو الحجي طرح اين كرد لييث ليا تها، اےشدت سے اٹی بوقونی کا احماس مور باتھا، اے یوں اس کے کرے میں فون سنے میں آنا

"كيا بولا تما لاله نے تم سے؟" وہ دروازے کی جانب دھرے سے برعے ہوئے اردنی آوازش او جدد عامی-

"م كومبارك موراني تم كوالله في بعثيها ديا ے بھامھی کا آیر شن ہوا ہے اس لئے وہ لوگ البحى تين واردن شهر شريى رئيس كے " ثلام محمد نے آ کے بوتے ہوئے بواب دیا صورتحال الی می کدوه ای بوی فر تخری بر بھی خوش میں موسکتی میں،اے اپی آن، آبروخطرے میں نظر آ رہی میں، وہ دل بی ول میں اللہ سے مدد ما تک رہی

" تم نے درواز و کیول بند کیا، جموث کیول بولا بٹوادھرے ورندام شور مجادےگا۔"رانی نے مت كركے تيز ليج من كما تو ده كروه اعراز من قبتهدالكا كربولا-

" تمہارا شور ان یادلوں کے شور میں اس كمر ي يلى وب كرره جائے كا مير يسينول كى رانى اورمحبت اور جنك ميس توسب جائز جوتا

'' نا جائز کو جائز وہ مجھتا ہے جس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہےام کوعیں معلوم تھا کہم اس الیمی عل کے چھے ا تاراول لے کر مرا ہے،ام

كو جانے دو ورند" رائى نے غصے سے كانتے

مسي جانے دول جانم، آج تو ميري دل کی مراد برآنی ہے میں و کب سے ایے موقع كى الماش ميس تفاتم في بهت رويايا ب محدكو، على حمهیں قریب ہے ویکھنا، چھونا اور محسوس کرنا جاہنا ہوں، آج دیدار کا بادل کمل کے برے گا اور میرے وجود کی بیالی اور تشنہ دھرتی کومیراب کر دےگا، آؤ رائی دور مت جاؤے" وہ مینکی سے بولااس كے بہت قريب في كيا تھا۔

"ام كو ماته مت لكاناء يجاوّ ..... زليخا.....

ننه شور نه مجاؤ كوئي تحيل سفنے والا سب مونے باعے بن اور على بدرات تمہارے ماتھ جا كت موع كرارة وإبتا مول يارى "ووال کے منے اینا بھاری باتھ رکھ کر بولا۔

" رانی! ویکموتو خوا پخو اوغصه کررن یے کل کو ہاری شادی تو ہوی جاتی ہے اس نے تیرے لالدے بات کر لی می وہ جرے آ کے جاری شادی کردے گااور میں تھے اسے ساتھ شرکے كرى جادُل كايبال يند" دوايي بيوتوف بنا ر ما نفا جموب بول ر ما تفاده کم من ضرور هی محراتی م فهم تبین محی کداس کی بات کی حقیقت کو نہ مجھ سلتی عصلے اور تیز کہے میں اعمادے ہو لی۔

" تو يهال سے الجي دفعہ وجا تھے شرم عيں آئی این یار کے کمر نقب لگانے چلا ہے دو تی ہے شب خون مار رہا ہے، یاری کو داغدار اور بے التاركررما باورشادي من تو بمي تحديم بد نیت آدی سے شادی نہ کروں، جھ سے جموث بولاے الدے نہم نے ام سے شادی کی بات كيا ب اور نه عى لاله بحى جارى شادى تم س كرے كا، ام اين خاندان كى دلبن بے كا، تحموكو

لالد فے اینا دوست بنا کر بہت براعظی کیا، تو ..... تو دوی کے قائل میں ہے تھے کوشادی کے قابل ام كول محجه كا، بنوغلام محر وكداسية نام كى ى لاج ركموليد وبنوورندا جماعين موت كا-"

"اجماعی اجما ہوگا رائی ،تو ..... تو جھے ہے باركرني مى نال مرا ديداركرتي مى . مراب کوں برگانی ہوری ہے، اگرزی سے میں مانے كية زيرى توجى تحجية زيركرى لوس كانان بول كدحر جائ كى اب-" غلام محر في شيطاني نظرول ےاس کوخز معموم اور یا کروحس كود يكية بوع كروه انداز يس محرات بوع كہا تواس كى خوف كے مارے في نكل كى، وہ جو بظامر يراعا داور باحوصله في اسے لا زرى كى وو اے بل مرس بھاڑ چکا تھا،وہ میں چلائی ،رونی ری مرغلام محر کے سر برتو شیطان سوارتھا، وواس بندقی کا بند بندائی وسرس ش لے تو ی رہا تھا، نوخر، روتازه گلاب کی خوشبواے یا کل کر رعی محی، اس بررانی کے آنسوؤں کا، اس کی منتوں كاء الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم عجه واسطول كا کوئی اثر نہ ہوا اور معموم رائی اس کی شیطائی ک تذر ہوئی، باہر بینے مم کیا تھا اور اعد غلام محد کے جون کا بادل می کل کے برس چکا تھا، وہ بے ہوش رائی بر فاتحانہ نگاہ ڈال کراس کی شال اس كے بة برواور ملے ہوئے گاب بدن ير پھيلاكر حےے ویل سے امراکل کیا۔

يرتدول كى چېجابث فيمود ن كى اذان نے مج ہونے کا اعلان کیا تھا مرکل رات جو تیامت دیلی کی اس دحرتی کی بنی پر گزری می، جو کا لکیاس کے پہرے یو، خاعدان کی عزت پر مل دی کئی می اس کی سیای آسان پر مجی جمانی ہوئی می ، سورج فرط عدامت سے اپنا چرہ سیاہ بادلول من جميائ سسك رباتفا، زعن افي بيني

2014 (79)

20/4 - 78 78

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کی آن، آبرو، حیا، روا، این وامن می سمینے بے بی کی تصویر یکی ہوئی تھی، گاؤں کے کھیت کھلمان، تجریجی دم ساد معرسو کوار تھے، ایک ، معلوم دکھ کی بیل بورے گاؤں کی جارد بواری پر چیلی تھی۔ زيخا ني لي جوع يلي كي يراني خادمه مي جس نے رانی کوائی کودیس کھلایا تھا، جرکی تماز بردھتے ى اس كى طرف آئى مى اورا سے نہ ياكر بريتاني كے عالم ميں اسے دھوندتى ہوئى ممان فاتے کے کملے دروازے سے اغرر داخل ہوئی تھی اور رانی کا ایرا بے سرے وجود و کھ کراس کی تو جیے مان عی نکل تی می اس نے بھی اپنی سی لکنے ے روکی محی اور جلدی سے دروازہ بتد کر کے رائی کوہوش میں لانے کی تدبیر کرنے کی واس کو ہوش من آنا و کھے کراہے سنجالتی ہوئی اس کے کرے میں لے آئی اور بستر یر لٹا دیا اور دوڑتی موئی اور کی فاتے می کی اس کے لئے دودھ کرم کر کے گلاس مجر کے لے آئی۔ ·

"ارے آم نے کتا بولا تھا خان بی کواس کی کمین کو دوست مت بناؤ، وہ تو دشن ہے،
شیطان ہے، کیماشب خون ماراہ اس بھیڑ ہے
نے، ارے اللہ اس کو غارت کرے ہماری رائی،
ہماری بیٹی کو بے آبر وکر گیا وہ، ہائے ام کیا کریں
اللہ ما تیں ام کیا کریں؟" زیخا بی بی کواس کے
اللہ ما تیں ام کیا کریں؟" زیخا بی بی کواس کے
مالت اور غلام محمد کی رو پوشی اس پر ساری حقیقت
مالت اور غلام محمد کی رو پوشی اس پر ساری حقیقت
مالت اور غلام محمد کی رو پوشی اس پر ساری حقیقت
مالت اور علام محمد کی رو پوشی اس پر ساری حقیقت
مالت اور ویران تظروں سے کرے کی جیت کو دیکھے جا
دی تو ای دائی تو ساکت لیش می مالی خالی مالی رہی تھی جا

''زلیخااوزلیخا۔''چوکیدار کی آواز من کرزلیخا کی لی نے جلدی ہے اسے آئسو پو تخبے اور خود کو سنجالتی کمرے ہے باہرآ گئی۔

"وه غلام محمد نے بتایا تھا جمر کوده حو بلی سے چلا گیا تھا ہول تھا کے خان تی کا شہر سے تون آیا ہے وہ اور (ادھر) تین چار دن رکے گا انہوں نے اس کو بلایا ہے اس لئے جارہا ہے۔" چوکیدار نے تقصیل بتائی تو زیجا بی بی سر بلائی واپس رائی کے کرے میں چلی گی۔

"فلام محر چلا کیا ہے۔ تجے ہم یاد کر کے،
ہائے اللہ میا میں ہم خان تی کو کیا مند دکھائے گا،
ام اپنی رانی کو اکیلا چیوڑ کے چلا کیا رانی اٹھو
ساتھ رہتا تو بیسب نہ ہوتا ، رانی او بنی رانی ، اٹھو
بیدوددھ پی لو ورند مر جائے گاتم ۔ "زیج پی بی نے
دوددھ پی لو ورند مر جائے گاتم ۔ "زیج پی بی نے
دو تے ہوئے رائی کے سر میں ہاتھ بیجرتے
ہوئے کہا تو وہ ا بکدم ہے جسے ہوش میں آگئی اور
زورز ورسے اینا سردا میں یا تی فیضے گئی۔

"مر جانے دو ام کو ..... وہ .... وہ .... وہ .... وہ .... وہ .... مردودام کو مار کیا اے بچاؤ .... چھوڑ دوام کو ..... چھٹر و .... چھٹر و .... چھٹر و .... چھٹر و .... چھٹر و ... چھٹر دوام کو ۔ " زلیخا تی لی اسے سنبا لنے کی کوشش میں کو ۔ " زلیخا تی لی اسے سنبا لنے کی کوشش میں ہمان ہورتی تھی اور بے ربط جملے بوتی روتی بھتی اس کے بازوؤں میں چل ربی تھی ۔

"رانی! ہوش کرہ بچہ اب شور کھانے ہے
کو میں ہونے والا ، بیداغ جو خان تی کی دستار
میں لگا ہے اسے چپ کی سفیدی میں چمپالو ورنہ
سارا گادُل خان تی برحو بلی برتموتموکرے گا بتم کو
کوئی دہن بنانے سیس آئے گا، خود کو سنجالو

"الدام كومارد مركاني في الهاج وهام كو مارد مركان من الهاج وهام كو مارد مركان في الهاج وهام كو مارد مركان في المرد مركان من المرد كلي المربي الله عليه وآله وسلم كا واسطه في ديا تها مكر وه شيطان ام كوبر با دكر كيا و جاراع تست من جيب كرو ت كيار " وه ذ ليخا في في مر جيب كرو ت ليكت موت يولى اور الك الك كر جيكون كرو المربيان اس في سارى حقيقت ال كر جيكون كرار

عین ون بعداللہ یار خان اپی بیوی ہے اور اس کے ساتھ نوش خوش حو یلی لوٹا تھا، حو یلی میں جشن کا ساس تھا، زیخا بی بی نے حو یلی کی عرب کی خاطر رائی کو بشکل سنجالا تھا، اپی زبان پر قلل اللہ اللہ تھا، گا کہ بات کی اس خوالا تھا، اپی زبان پر قلل اللہ اللہ تھا، گا کہ اس کے وارث کی آید بر مبار نباد و ہے آر ہے ہے تھا، زلیجا بی بی نے وائی کو نبلا کر نیا چوڑا پہنا کر نیا رکرایا تھا تا کہ اس کی براہ وہ اور اجری حالت و بلید کر اس کے بھائی مروہ اور اجری حالت و بلید کر اس کے بھائی براہ جو ہائے ، رائی مسلس جیسی شوخ جینی اور گہری مسلس جیسی شوخ جینی اللہ کی کی مسلس جیس اور گہری مسلس جیسی شوخ جینی اللہ کی کی مسلس جیس اور گہری مسلس مین وائی مجانب اللہ کی اللہ کی اللہ کی بات اللہ کی اللہ کی بات اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی بات میں مرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے، وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے وہ اس کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اسے دوران کے باس مین بیٹیوں بھی عرز جینی اس کے بین بیٹیوں بھی میں بیٹیوں بھی اس کے بیٹیوں بھی میں بیٹیوں بھی ہوں بھی ہوں بھی ہوں بیٹیوں بھی ہوں بھی ہ

"اماری رانی، اتنی چپ کیوں ہے بھی دیکھوہم آو تمہارے لئے منا لے کرآئے ہیں تم پھیوین گی ہوکیاتم کوخوشی نمیں موا؟"

مجی نبیں برداشت کرسکتا تفااور بد کیما مرحلہ تفاکہ دواحکوں کاسلاب بہاری تھی۔

"رانی! بیٹا کیا ہات ہے بولو ہم کو بتاؤ راتی تم کیوں روتا ہے اس طرح ابھی ہم زندہ ہے ہماری بہن۔"

" پرام .....ام م کیا ہے لالہ ،تم ام کو مار دو کولی مار دو۔ " وہ روتے ہوئے بولی تو زیجا بی بی فوراً لیکی اور اسے تعکیے لگی ، اللہ یار خان نے زیجا بی بی کود کھتے ہوئے ہو جھا۔

'' زیخا، یہ کیا ہوئتی ہے ہم اپنی بہن کو بالکل ٹھیک حالت میں چھوڑ گیا تھا یہ کیا ہوا ہے اس کو یہ کیوں ایسا بولتی ہے؟''

'' یہ تھیک ہو آتا ہے خال تی میر گیا ہے، وہ مار گیا ہے جاری رانی بٹی کو۔'' وہ روتے ہوئے ہولی۔

"کون مار گیا ہے؟" اللہ یار خان نے بریشان کیے میں ہو جھا۔

"بيتمبارا دوست غلام محد كدهر بيا؟" لى تى في الها تك يادآن پر پوچها تو اس بى فوراً يادآيا ده تو خوش من مجول عى كيا تھا كه ده غلام محد كوجو لى چيوژ كيا تھا اوراب كاؤں كے بحى ادگ اس مينے كى مبار كباد دينة آرے تھا اگر نيس تھاتى غلام محد كبيل نيس تھا۔

"بال في تى، اس كالوجم كوخيال عي تير الله يار خان في آيا زليجا في في كهال عدد؟" الله يار خان في يوجها توراني كي سسكيال چينول من بدل كئي \_ ... خان تي وهم دار تو اى رات آب كي

عزت یا مال کر کے ادھرسے چلا حمیا تھا۔'' ''کیا کہہ رہی ہے زلیجا؟'' وہ مال بیٹا ایک

ي جدرت ہے ريا: دونان جيان ماتھ چيج تھے۔

" خان تی ام کومعاف کردوام رائی بنی کی حفاظت نیم کرسکا، وہ جوآپ کا دوست بن کے

اهنا 81 اسبر 2014

هندا ( 80 ) دسبر 20/4

اک سوساتی قاش all the Belleville

♦ پېراي نک کا دائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ہے ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پرنٹ پریویو

ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ جركتاب كاالگ سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ ير كوئى جھى لنك ۋيڈ نہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائگز ہرای کک آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو میسے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗢 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





مشہور کر دیا کہ دانی برجن کا سامیہ ہو گیا ہے۔ "ا \_رانی! برو نے ائی کیا حالت بنار می ے می او مجھے مجھے کی مبارک باددے آئی می، ر تیری مالت ے تو مجھے لگا ہے کہ کوئی مراکبا ے؟" كاى حو ملى آئى تو اس كى حالت و كھتے ہوئے تشویش زوہ کیے میں بولی تو وہ کھوئے كوت لي يل يولى-

"رانى ....رانى مركى ....رانى كت كئ ....

"بإے الله جي ارائي تو ..... تو اس غلام محمد ك عشق من جلى مولى بيءوه خاز خراب كا يجدتو نجانے كدهم موكا دوتو كاؤں كى برحسين لاكى ير ودرے وال رہا تھا، اچھا ہوا کہ دفعہ ہو کیا، تہارے لئے لڑوں کی تی ہے کیا؟" کائ کا دسمان اى طرف كما تفاسيات كيي ين يولي-"راني اس يرتفوكن عمي عين بالعنت معجتي ہال مردود ہے، شاق نے ..... فی کی اللہ ....

لالد يجادً" راتى ير جي دوره يرا قما، وفينا شروع ہوئی، کائ نے جرت سے دیکھا اسے ش ل يى، زيخانى لى دور تى بوئى وبال آكتي ، الله يار خان اس كى آواز في عن كمبرا كردوژا تها، رائي مرے ہوش وفرد کی دنیا سے دور جا جی می ،اس واقعے نے اے دلی صدمہ جو پہنیایا تھا ہو پہنیایا تما، وونفساتي طور يرجمي يارجوني جاري حي ،الله یارخان نے ڈیٹری کی طرف طازم کودوڑایا کے وہاں شریعے لیڈی ڈاکٹر تین دن کاکمی لگانے آئی ہوئی میں اور لیڈی ڈاکٹر عطیہ کو ڈرائیور جب من بنما كرو يلى لا يا تما-

" تنوروالي ماس مج بولتي ہے رانی كوتو سايہ ہوگیا ہے جن عاشق ہوگیا ہے بے جاری یہ ہائے رانی کی تو شادی بھی تھی ہو کی اب چہ چہ چہ۔" كائ نے و كى سے باہر لكتے ہوئے خود كلاى

آیا تھا، آپ کی رانی کی عزت سے کھیل کے چلا ميا-" زلخاني لي نے روتے موتے ساري بات بنادی، رانی مرے بوش ہو چی می اللہ بار خان کے ہوش بھی اڑ گئے تھے وہ غصے، صدے اور غیرت سے لال بیلا ہور ما تھا، مال بیوی نے اہے بمثل ضندا کیا تھا۔

شور بچانے كا اب كوئى فائد نبيس تھا كيونك المحى تك توبات حويلى كاعدى تحى الروراي بھی ہوا باہر تکلی تو بورے گاؤں میں وہ کسی کومت دکھانے کے قابل شریعے ،اللہ یارخان کے سریہ خون سوار تھا، اس کا بس تیں جل رہا تھا کہ اپنی وت کے قائل کے علاے کرکے کوں کو کھلا وع اسے ایے آپ رہمی بہت عصر آرہا تھا کہ اس نے کول غلام مرکوائی حو می ش دوست اور محافظ مجه كراينا مدرداور فيرخواه مجه كريلايا تحاروه خودكوا يى بهن رانى كاجرم تصوركر رما تما، جيك راني كو بوش آيا تو وه اغي مال كي آغوش ميں بلكنے لكى، لی تی بھی اپنی بنی کی بربادی برانتگبار تھیں ،اللہ یار خان دوسرے دن غلام محرکی سرکونی کے لئے شرطا کیالیناس کے مربر تالا پڑا تھا،اس نے ممايے سے اس كے متعلق يوجها تھا وہ كينے لگا كريهال كراب داررج تع جوتين دن يمل مکان خالی کر گئے ہیں کہاں گئے ہیں کھ معلوم نہیں اور نہ تی وہ کی غلام محرکو جانتے تھے، اللہ یار خان کوغلام محمد کی دیده دلیری اور بے غیرتی یہ ره ره كر غصر آرما تها، تحك كروايس كاول آحميا، رانی کی حالت بہت ابتر ہو گئی تھی ، ساری ساری رات جا گتے، کروٹیل بدلیتے روتے بلکتے گزار وين اورون يس بحي آ كو بحي لتي تو اما يك حيّ مار كر" بحادٌ بحادٌ" كبتي الله كر بينه جاتي تعيى، حويل کے ملاز مین سے اس کی حالت زیادہ دن محمی مبیں روسکی تھی بتور والی ماس نے گاؤل میں سے

حنيا 82 دسير 2014

مجلا كردها ما كى تواشى نے جرت سے اسے ديكما

باک سوسائی قائے گام ی وسی List of the state

كت بوع الماس لول عفارج كا-"انیں فوٹ رکھے کی کوشش کریں وہ بات جوان کے لئے دکھ اور صدے کا یاحث ہواس ے ہیزکریں بدوئی طور پر بہت ڈسٹرب ہیں اس مالت من اليس خوش رمنا ما ي اورا مي فوراک کی جاہے، یس کھ دوائی ڈیٹری ے آپ کے ڈرائیور کے ہاتھ بھوادی مول-" لیڈی ڈاکٹر علیہ نے رانی کا چیک اب کرنے

"وْاكْرْنْي كِي الحرى بَيْ كُوكِيا مواع وه

"إنثا الله بس آب ان كى خوى اورخوراك كا خيال رهيس وه مال فيخ والى ين الى حالت مي كيا احتياط كرني واي يرقو آب بخولي جاني مول ك مينيرا شركا الدرس الروبال Tare يرے كيك تريف لے آئے كاش دانى كا تغصیلی معائد کرلول کی۔" ڈاکٹر عطیدتو اور جی يبت وي كيدري تحيل مركسي كو يكيد سالى اور جمالى ميں دے رہا تھا، وہ تب تو "وہ مال بنے والی ے" کے بلغ ہے ماکت ہوکردہ کے تے، خان اور زلیجا کی لی کے دلوں پر ایک یار محر

"آب بھے کہاں لے جارے ہیں؟"ایٹا نے مسلل ڈرائوگ کرتے املی سے روتے ہوئے سوال کیا تو وہ تخت کیج عمل بولا۔ ودخميس آئينه دكمانے اور تماري اور تمبارے خاندان کی اوقات یا دولائے لے جارہا

"الله مال عي عرى مدوكري محصالي

- リスプルレーと

فيك و موجائ كى تا كى -".

وْاكْرْ مَضِيه بِينَ كُلُّ مُعِين، في جي، بلوش، الله يار

قيامت بيا بوكئ كا-

الان من ليل "اليان روت موع بالحد

هنا (83 سبر 2014

چرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز او نگوڈنگ سے پہلے ای ئیک کا پرنٹ پریویو ہرای کک آن لائن پڑھنے ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف ساتھ تبديلي سيريم كوالثي ، نار مل كوالثي ، مكيرييڈ كوالثي ♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ﴿ ہر كتاب كاالگ سيكشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوئي مجمى لنك ڈيڈ نہيں ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائف جہال ہر كماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ كى جاسكتى ب

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب کا اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اليے دوست احباب كوويب سائٹ كالنك دير متعارف كرائيں

Online Library For Pakistan





سائزوں میں ایلوڈنگ

ابن صفی کی مکمل رینج

کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

قياورك مح كروكما تما وعدمن مريد كادى

ملی ری مراید کید کروب آکردک کی،

اعنی نے باران دیا تو فورا کیٹ عل کیا وہ گاڑی

اعد لے کیا اور روٹن بے گاڑی روکے عی اس کو

" آ ..... آپ کے کیاں کوں لائے

"أبكى يماما مول كول لايا مول؟ الرو

" طوير عماته-"ووال كالجرول =

دوایک بوے ہے کرے سے داخل ہوا

فرراً" ووسخت ليج بس عم دينا كازى سے اتر كيا

لو وه مجى روتى مونى ايناله كاستعالى مولى بمشكل

حاماته وق ع مراس منيا موااندري جانب

ادرايا كو المح كربر ين ديا، اينا كى في قل كى،

كى جوزيال توث كراس كى كلائى كوزهى كركتي

ميں، كرے سے كے تے، دونے ےكابل

كرے يل موجود دوافراد ير يرى جن ش ايك

مكي ساله نوجوان قا اور أيك ميناليس ساله

ورت می ورت کم مم ی اس وجوان کود کھے جا

ری تی جواس کے سامنے معلولوں سے معیل دما

قاءر بل گاڑی جادر ما تھا اور منہ سے چک چک

کی آوازی بھی نکال رہا تھا، اس فورت کے

چرے یہ گئی ادای اور آتھوں میں کس قدر

ويران اوروحشت جما كمدى كى اسدد كوكرايط

كا دل ارز حما، وه خود كوسنهالى مولى الله كمرى

مولى نظري سلسل ان دونغوس يرجى مس-

ایتائے روتے ہوئے سرا ٹھایا تو اس کی تظر

میل کراس کے تج رضاروں یرآ کیا تھا۔

فعے عدیکے ہوئے بولا۔

-じアピーしかり

من فورے دیکھوائیں جہیں بدونول زعرہ دكمائي وية بن اس دنيا كاحمد لكت بي بيليل ے۔"ائی نے غصے سے تیز لیے مں کیا۔ " كك .....كون ين بيدولول؟" اينائي ورت كايت لي شي يوجما

" تمهارے باپ کے ڈے ہوئے ہیں یہ

"مرے اب کے .... کری او ..... ایس "ا بھی جان جاؤ گی۔"اسٹی نے عصیلے کیج ش كها اوراس فورت كے ياس جاكر بيضتے ہوئے اس کے چرے کور کھے کرایٹا کی جانب نفرت سے

د عمة بوئ بولار

" يہ ورت ميري پوچى ب ميرى رانى مال ب اے اس حال میں پیچانے والا تمہارا باپ ہے بے لڑکا تمہارے باب کے گناہ کا ممل بال كالكروون كالتجدب تهار یاب نے برسول پہلے اس حو یل میں میری رانی ال ک و ت تار تار کی می میری رانی ال کی عرت لوشخ والاشجر على بزاعزت داربنا بيضا ب،اباس کی بنی اس ک ورت کے ساتھ بھی مجى سلوك موكاتو اے اپنا كناه ياد آئے گا، بير مہتاب خان ہے تہارا پاپ اس بدنعیب کا باپ ب يول يرتمارا بمانى بى تو موانا، يرورت ايى ورت كال وال كم عايد والكو بیکی اس کی کو کھ میں ملنے والا تمہارے باب کا محمناه جوال معموم مهاب خان كي صورت مي پدا ہوا تھا، پدائی طور ہے کرور تھااور پر یا چلا کہ مال کے وہنی صدے اور نغسیاتی الجنوں نے اس كدماغ يربهت يرااثر والاعجس كي وجه اس کے دماغ کی سے تھوفاجیس ہو کی اور پ چیس سال کا نوجوان دی طور پرتین جارسال

سلوك كرون كااس كاتماشا سارى دنياد يمصى بم مجى يهال سے اف كوكھ ش ايمانى ايك كناول كرجاؤك بتم خود تشي كرما جا موكى توميس كرسكوكي ائي آخرت بحي جنم ما لو كي ورنه ..... جيو كي تو رسوانی کےساتھ۔"

" مركول؟ مير عاب كالناه مي مرا كيا دوش بي؟" ايثا ساري حقيقت من كر كية يس آئي كي اس كي آخرى بات ير موش يس آت ہوئے او چھے لی اس کا دل جاہ رہا تھا کہ زین تن ہواور وہ اس میں اجائے ایے باپ کے كناه نے اس تدامت اور بے بح سے تر حال كر

"ميري داني مال كاكيا تصورتها جواس كي التارار دى كى؟ "دو فصے الد كرقدم ال كى مانب برحات موس والا

ميرے يا ال تمارے سوال كاكوني جواب الل من ایک ازور اور مديس ورت برمرد كے لئے قائل تغير موتى بے۔"ايانے كر مناك

" تم و كالل تحقر بحى مو" والفرت جرك

" تفیک کہاتم نے۔" وہ بے بی سے اعمد عى اعراحم موتى موتى يوكيول-

" مل مهيل عبرت كانشان بدا كرو كودول گا ایسے و تیل جانے دوں کا تمہیں یہاں ہے۔ " تو فیک ب جھے الاح کراولین خدارا يد كناه مت كرو محص رموا مت كرو، تم مردول كا انتقام بميشدا يك كرور ورورت كوذ كيل ورسواكرك على كول إورا موتا يم كيا مع كالحميس محي وات كاندمرول من وعلى كربولو" الثان بمكت بوئے دکھے سوال کیا، وہ ایک بھی روح جنت كارات بجولي مونى حوردكماني ديري تحى\_

"من خودكوراني مال كى يربادى كا ذے دار مجمتا مول كيونك ميرى يداش كى وجه سے في في جان كوشر لے جانا يرا تھا، بايا جان نے تو غلام محر كوددست مجه كرحويل جهورا تحاكم ووتو دحمن نكلاء مير عال باب نے مہتاب خان کوا جي سکي اولاو كى طرح يالا باوران دونوں مال يدي كا دكم ساری زعر جمیلا ہے، می وی دکو تہارے باب کی رکول شل اتارنا جابتا مول، وه جوشمر جاتے عل جاویداخر بن کیا تفااورایک ایرزادی ے شادی کرکے امیر بنا چرتا ہے، می حمیں تمہارے باپ کے گناہ کی سزادیے کے لئے لایا ہوں،اباے ہا چے گا کہ کی ک مزت ہے کمیانا کتا آسان موتاہے جب اس کی بتی کی عرت تار تار ہو كا، جب ده شريح ش رسوا و بدنام ہوگا تب اے رائی ال سے کی کی زیادتی کا احماس موكات ووسيات اور تخت ليج عن بولاتو اغد سے مہم کی اٹی آن آیرو کی حافت کی دعا تیں دل عی دل میں ما سے لی اس کے باب كاجرم وأقى ببت علين تعاليكن اس كى سز اايشاكو دينا ناانساني تحي ظلم تعا\_

" تم دو گناه گول کرنا جا ہے ہوجو مرے باب نے کیا تھا، کر کیا فرق رہ جائے گاتم میں اور مرے باب می بولود کل کوتھاری بنی کے ساتھ می کونی میں سلوک کرے گا جب کیا کرو مے؟ تمارا انقام تو مرى وت كى دجيال بليركر يورا موجائ كالمرسوع كياكل كونى ودمراا مني تماري بی کے ساتھ برسلوک جیس کرے گا انتام جیس "882

" بكواس بندكرو-" الني ك منبط كا يارانه رہااوراس نے زور دار طمانچاس کے گال پر دسمد كرديا ووالز كمزاكر بسترير جاكري تحريم معبل كر الله كمرى مولى اورزى ليج مى يولى \_

كے يے ك طرح بكونى علاج كاركر ابت يس

موسكااس كے سلسلے ميں اور بديمري رائي مال بياتو

اس کی پیداش کے بعدے یالکل بی دی ہوائی

محی، لیکن گاؤں کے لوگ جب میں ہوئے تھے،

مارے لا کہ جمیانے کے یاد جود جانے کیے بیجر

حویل سے باہر نقل کی کدرائی مال نے وال ہے،

ين يماعي الحرك مال في والي مواق .....اس كاكردار

واغدار مجمع في در جيل لتي، سب اس معموم

مورت کو جو اس وقت مرف بیس برس کی می

تہادے باب کے کروت کے بیب بد کردار کہنے

م من بيريم كى طرح ياك مى مركوني اس كى

اس یا کباری کی کوای دے ایک آیا ہے ہے گناہ،

معموم اور بي معور حي الروائي محى الراكى الرمت كا

اسان بن كميس آيا قارهم بحي اس كماته

وا تنا اور تر جرمز الجي ال في ملى عي ماري

زعر کی کے افغ اس مرونیا کی خوشیاں حم کردی

كني ال كاخوشيول يركوني تن أثل رما مدآيره

باخته بن کیل حوال یا خته بھی ہو پیکی گئی ہے میری

مال نے اسے سنجالا ، باب نے سمارا دیا اور دادی

مال ال كى حالت و كيركرزيا ده دن ند جي سليل اور

قبر من جاموس، ميري مال كبتي ري كرميتاب

خان اس کا بنا ہے، مراو کول نے باتی بنانا میں

سوینا میں، غلام محرتمهارے باب كاامل نام ب

شرجا كراس في اينا ام يحى بدل ليا اور حليهي،

مرض نے بھی مم کمانی می کدیں اس شیطان کو

ایک دن مرور د حوشر نکالوں کا سومس نے اے

وْمُوعِرْ تَالا ، وه بي بحول كما تما كه كل كوده بحي أيك

بنی کاباب بن سک ہے اور کوئی اس کے ساتھ بھی

وی سلوک کرسک ہے جواس نے میری دانی مال

كے ساتھ كيا تھا، اب مجيں اينے سوال كا جواب

ف كيااياني في مجمد من آيا كه من مهين يهان

كول لايا مول؟ اب ش تمارے ماتھ جو

حندا (84) دسبر 2014

2014 (85 ) المنتاب 2014

"يرا لگا نه، تمباري فيرت به چوف بري

" خاموش ہوجاؤلؤ کی۔" وہ چلایا۔
" تم ایک اجھے انسان ہو محض انتقام کی خاطر خودکو گناہ کی دلدل میں کیوں دھیل رہے ہو؟" وہ زی سے بولی۔

"میری رائی مال بھی ایک اٹھی انسان معموم لڑی تھیں اے کول کناہ گار بنا دیا گیا زعر کی کی برخوش اس برحرام کر دی تمہارے کینے باپ نے اور آج میں تہیں ....."

دورس بلیز بھے مت جھونا۔ وواس کے بدھتے ہوئے دواس کے بدھتے ہوئے قدموں سے مجراکر بولی تو وو سفا کی سال کی سفا کی سے اس کھیتے ہوئے تا لیج ش بولا۔
دوجانے بیلی تیں اب بولی پارسا بننے کی اوا کاری کر رہی ہو، شرم وحیا تو تمہارے فاعران نے تا کھائی ہے، بدکروار باپ کی بدکروار بنی ہوتم۔ " مست اب ۔ "ووائے کا لول پر ہاتھ دکھ

"بوشف اپ، خبر دار جو جھے سے او کی آواز میں بات کی قو دہن بن کر نکلی تھیں نال تو آؤ میں حمیس رونمائی کا تخفہ دوں ویسے بھی نکاح نامہ تو ہے نا میرے پاس دولہا والاحق استعال کرنے سے تم جھے روک نہیں سکتیں۔" اسلی نے اس کے بے صد تریب آ کر کہا اور جو نمی اس کے باز دُوں کو پکڑا وہ لہرا کر اس کی بانہوں میں آگری، وہ شیٹا

ایشا ہے ہوئی ہو گئی تھی اور اس کا دکش کم سن، معصوم حسن، مہلکا گلاب بدن، کول سرایا اسفی لینی اسفند یارخان کے ہوش اڑار ہا تھا، وہ کئی ہی دیراہے اپنی بانہوں میں سنجالے و کیٹا رہا، پھر مہاب خان کی الالہ لالہ "کی آواز پر ہوش میں آ

گیا اور ایشا کو افعا کر دوسرے کرے بیل لے کیا بستر پر لٹایا اور اسے ہوئی بیل لانے کی تدبیر کرنے لگا، اس کے چیرے پر پانی کے چینیئے مارے گالوں کو حیتیایا آواز دی تو وہ ہوئی بیل آ گئی، اسٹی کے بھی ہوئی بھال ہوئے فوراً ہی ضصے سے بولا۔

"افعو اورائے انجام کے لئے تیار ہو جاؤ میرے سامنے بید ڈرامہ کرنے کی ضرورت میں ہے جمیس تم یم ایک شیطان کی، ایک بد کردار آدمی کی بٹی ہو، جمعہ ہے کی بھلائی کی تو تع مت رکھنا، تمہارے باب کی وہ گھٹیا حرکت ہمارے خاعمان کی ہرخوتی چین کر لے گئی اوراب میں تمہیں اور تمہارے خاعمان کو خوشیوں کے لئے تر ساؤں گا۔"

" فلیل با آپ نے ایما کول کیا بایا؟ آئی مید یو بایا آئی مید یو" ایشا ایدم سے فی فی کر بولے ہوئ ددنے کی قو وہ جمرت سے اس کا غمردہ سرایا انگیار چمرہ دیکھتے ہوئے سوچے لگا۔

" " تجب ہے ایک بد کردار باپ کی بٹی الی حساس اور باحیا بھی ہو عتی ہے۔"

"رونا بقد كروائرى! يهال كوئى تهارى يكار تبل سنے كا د كورى مويد آواز يس من رى مو موسم كيم يكا يك بدل كيا ہے كيس سال يہلے الى عى ايك رات كى جب ....."

"بولوكيا سلوك كيا جائة تبهار عاته؟" وه تيز ليج من يوچيد با تعا-

"شیل جائی ہول کے نیرے باپ کا گناہ بہت براہے اور بیض گناہوں کا گوئی کفارہ بیل ہوتا ، پورا ہے اور بیض گناہوں کا گوئی کفارہ بیل ہوتا ، پکر غلطیاں نا قائل محانی ہوتی ہیں، تم اگر دینا چاہیے ہوتو ..... میں کیا کہ مکتی ہوں؟ ..... میرے پاس باپ کے گناہ کا گفارہ اوا کرنے کا کوئی راستہ کوئی طریقہ بیل ہے، آن آ پرو ہے جو کوئی راستہ کوئی طریقہ بیل ہے، آن آ پرو ہے جو تم بھین لینا چاہے ہو ..... تم کیوں غلام محمد کی جادی التر بنا چاہے ہو؟" وہ روتے ہوئے ایس التر بنا چاہے ہو؟" وہ روتے ہوئے ایس کے دیا گئار کوئی۔

" كونك آن كا بدله آن بوتا ہے۔" المقی نے جواب دیااسے الى بددلیل اختالی مختیا محسول مول تھی، وہ خود سے بھی شرمسار ہو كیا تھا اس

"يهم كهدب بوءتم وايك التصانسان موءتم كول أينا كردار داغراركرنا ما يخ مو؟ تم وه مت كرو، جوميرے باب نے كيا اور جب أو وہ ميرا ياب محى جين تعا، پرتم مجھے كوں مزا ديا ا بي بود بليز تم ..... ميري وان لي او دو مجمع من مهين اينا خوان معاف كرتى مول عى .... بديمان تحريرى طور يرجى لكوكر ..... دين كوتيار مول كدميرى موت كاذمه دارمهين نه.... مخبرایا جائے اور ..... تم سے اس سلط على .... كونى يازيرس كونى تعيش ندكى جائے ..... كر خدارا! ميري آن آيرو كا خون مت كرو، مير \_ .... كردار كو تار تار مت كرو .... ميرى عصمت وعزت كالمل مت كرنا المني بليز-" وه روتے ہوئے ہولی اور اسٹی جواس کے شانوں کو تمام چا تماس كى بيكى كوذ كيدر باتا ، ووقى ش سر بلائی رونی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر

دروازے کو دیکھتے ہوئے روئے کی ، تھوڑی دیے بعدوه واليس آياتو مولوى صاحب اس كماتح تے اور گواہ مجی موجود تھے، ذرای در عل ایٹا اور اسفند بارخان کا ناح ہو کیا اورایٹا کواس کے امل نام کاعلم بھی ناح کے وقت موا تھا، ووسز استعد بارخان بن تفحى اوراب سے اطمینان تو اسے ہوگیا تھا کہ اس کی عزت محفوظ تھی ،اس نے ايخ آنو يو تحد لئ اورول جوا يكدم عسكون ے جرکیا تھااس بر جران ہوئی وہ بسر برآرام ہے بیٹے تی شاید اینے دولھا کے انتظار عمل وہ دلمن الو واقتى ين كي تحى واكريد جوزيال توث كر كلائي یں کب لیں میں ، کرے الی موت پر رور ہے تے، میک اب آنوول ش بید کیا تھا، تب می وه بلا کی حسین ورکتشین لگ ری می جموزی در بعد اسفند بارخان عرف اسفى كرے يس آيا تو ايشاكا خونزدہ ہو کردل بدے زورے دھڑکا تھا، اس نے بے اختیار سر اور نظر افغا کر اس کی جانب دیکھا تھا، وہ ملکے آسانی رنگ کے کرتے ملوار یں ماوس تھا اور بے مدوجیبہ مریر بیثان دکھائی د عدما تفااورايثا كولب بينيج ديكي جاريا تغااور مر جومن احدوه الخفرمول عرع ماہر نکل کیا تھا،ایٹا تو خودکواس کے برسلوک کے لئے تار کر ری می ، وہ جواے ناح کے بغیر چونے اور بے آبرو کرنے برآبادہ تھا، اب تکاح كركے حق وافتيار حاصل كركے بحى بنااس سے کھے کے کرے سے على جلا كيا تھا، ايا جران رہ کی مراحر میں اوا کرنے کی کے فی الحال اواس کی اسفی سے جان چھوٹ کی می وہ رورو کراس

بے بی سے التا کر رہی تھی، وہ چھ کھے اسے

ہوئی دیکار باہرا کدم سےاے چور کر کرے

ے اہر نکل کیا وہ جران، براسان، ریان ی

2014 87

20/4----- 86

قدر بلكان مو يكي كى كدوه دروازه اعرر سے لاك

لكان اے كے دريع بهت طريقے سے اينے

ساتھ حویلی لانے کا منصوبہ بنایا تھا وہ غلام محرکو

ال كى بنى كى بربادى كة در يع الى كاكناه

كاسمزا دينا ما بهتا تما، ده در حقيقت براانسان نبيل

تما، وہ بہت حمال اور بروا کرنے والا، بار

چھاور كرنے والا مخص تھا، لين ائي رائي ال كى

زعر نا آسودہ دیکھنے کے بعد اس کے اعر

بدلے كا آك سكتے كى حى ادروه ايك سويے سمجے

منعوب كے تحت ايثا كوايے بحراه لے آيا تھا، كر

نجانے کوں وہ ایٹا کی باتوں اور آنسووں کے

سائے بے بس ہو گیا تھا اور دو نیس کر سکا تھا جو

اس کے باپ نے اس کی رائی مال کے ساتھ کیا

تماء بلكداى سے في فكال كر بينا تما كول وو

مبيل جانيًا تقااى الجمن من وه والي شهرة حميا تقا

اورا کے روز وہ ماریداور جاوید کے بنگلے برآیا تو

موائے بوا کے کمریس کوئی بھی جیس تھا، اسفند یار

خال نے اپنا تعارف کرایا تو اوائے اے زیروی

" على اليناكي دادي مول وو يكي ميري عي

" آب تو و يصن عن خاصى فمازى اور يريز

گارد کھائی دے دی ای ای اولی کولیسی تربیت

دی ہے آپ نے کہ فیر مردول میں مول سکھار

كرك اين حسن كى واد مطع لقى حى دد" وه

مبينا! وه بهت نيك اور معصوم بكي ب-"

د جمی دلین کا روپ دحارے اشتہار ی

محررى تحى-"اسفند يارخان نے غصے سے تيز اور

ت الج ش كما تكامول ش ايناكي آنود ل مرى

آ تھیں کوم ری تھیں اے بے مین کر ری

"بينا! دو مجور ہو كئ تحى اس كى تو مال اے

بثماليا ادراينا تعارف كرائيل

كور من في يوى ب-"

موريك من بولا-

كركيس يآكرليك في-女女女

الله يار خان اور بلوثے نے اسينے بينے كا نام اسفند مارخان رکھا تھا، بیار سے اسے لی جی نے لیجی اس کی دادی نے اسے اسفی کہنا شروع کیا تو وہ سب کے لئے اسفی ہو گیا، رانی نے ایک صحت مند مروجني طور يركم من يي كوجنم ديا تماء يلوث نے مبتاب خان كواينا بيا ظاہر كيا تھا، كر بالتمل بنانے والوں نے یقین جیس کیا تھا، پھر رانی ا یکدم حید کی گری جادر اوڑھ کر ہر فے ہے یے نیاز ہو گئی می ، اس کی شادی بھی نہیں ہو علی می ، ایسے میں بلوٹے نے رانی کوہمی سنمالا اور مهتاب خان كوممي بإلا ، اسفند بارخان جوں جوں برا ہوتا گیا اے رائی ہے محبت اور ہدردی ہوئی می وه رانی کورانی مال کیتا تھا اور رانی کی چپ اسے بہت اواس کرد تی تھی شعور کی منزل پر قدم رکھا تو پلوشے اور زایخانی لی سے بار بار اصرار كركے رائى مال كى اس مالت كا سب وريافت كرنے كى كوشش كى بالأخرانبوں نے اسفتد يار خان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا، ساری حقیقت جانے کے بعد اسفند یار خان کا جوان، جوشيلا اور غيرت مندخون كمولنے لكا اور اس نے رانی مال کی بر یادی کے ذھے دار غلام محرے اس كابدله لين كاتبيركرليا، الله بارخان في اس بنايا كدوه شرعى جاويد اخرك نام بربتاب گاؤں ے جاتے عیاس نے ایتانام بدل لیا تھا اور الله يار خان نے اسيے طور يرمعلو ات كرائى محیں اورا سے بیجی بتایا تھا کہ جاویداخر (غلام محم) نے ایک امیرزادی مادیہ سے شادی کر لی ے،اللہ یارخان ساری معلومات جمع کرتے کے باوجودنجانے کول غلام محرے انقام کول بیل لے سکے، شاید وہ بھی اس کی اولاد کے جوان

ہونے کے مختطر تھے،اسفند یار خان شریس بڑھ

اس فشرش على ايك شاعدار بكليخ يدليا تما اور بزنس سنبال ليا نخا اور دميرے وجيرے اس نے جاوید اخر (غلام محم) کی بوی مارسے شامان عاصل كر لي كل وماديدايك اللي ماؤون مورت منی اس کی منی بوسکس اور بیونی سیاون تے فیشن میکزین تفااید ایک فیکٹری تھی جو جاوید اخر ما را تا عاديد اخر (غلام تد) ك مال باباس کی حرکتوں ہے اس کے اس کی دول کے ر بن من سے نالال مے عرساتھ دے ہے ہور تے کے جاویداخر (غلام محم) ہوی کے محرض رہ رہا تھا، غلام محر کا باب تو جلد عی مارید کے طعنوں ے دل بار کر دنیا سے رخصت ہوگیا، مال جے ایثا بوا کبتی تھی وہ ایٹا کی آمہ برخودکوسنجال کرایٹا كى يرورش شى لك كى، وه اسے مارىيجى كىل بنانا جا ہی می اور مار بیکوائی معروفیات سے بی فرصت بل مي كيده وايثا يرتوجدوي ووايك طرح ہے یے فرہوئی تھی کہایٹا کواس کی دادی سنبال لی ب، دونول بمائی ولید اخر اور نوید اخر کو مورس سنبال لتي محى وه دونول عي اين مال باب كيم مراح فك يتع اسفد يارفان نے ماریہ کے ذریعے اس کی فیلی سے متعلق معلومات الممى كرنے كے بعداس كى دراصل غلام محركى بني ايثا كواني راني مال كالنقام لينه كي خالمرجعلي

اشتيار بنارى مى وومعموم توانكاد كركر كم تعك می تھی پراس کی سنتا کون ہے نہ باپ ہے سنانہ مال نے، ایٹالو ال خراقات سے دور ہما تی ہے، وہ تو بہت شرمندہ اور پریٹان می کمرے نظتے موع ، وو ميس جانا جا اي محى مر ، إس كي مال اے فیشن شو کرانے کے گئی، ایشا تو کہتی تھی بوا وہن تو مرف ایک بار بنا ہے تا اسے شوہر کے لے اس کا سکھارتو اسے دونہا کے لئے ہوتا ہے، اس کے خیالات بہت نیک اور یا کیزہ ہیں، ووتو يده كرتى تحى بينا،اس كالوائي مال في ال بے بردہ کر کے رکھ دیا، مال کے غصے اور حم کے آ محاس كى ايك نيس على، ووقو الى يارفون يس بحي تين جاتي تحيى ميري ايشاتو صوم وصلوة كي یابند ہے وہ بہت نیک اور محبت کرنے والی بکی ہے، بیٹا اس برکوئی علم نہ کرنا، وہ میرے ہاتھوں على بلى يرحى بي عن اسال الحجى طرح مائى مول وه بھی غلدرائے پر میں جل عتی۔"بوااس کا ذکر كرت بوئ روئ ليس تو اسفند يار مان كو احماس جرم اوراحماس عامت بعض وب 1512 SIE

" مِن النَّا كَا كُرُه وَ كِمَنَا عِابِمًا بُولٍ" اسغند بإدخان نے کہا۔

" إلى إلى كول بين مينا ، آؤ من تهيس اينا كا كره دكمانى بول-"بوااية آنودوية س ماف كرت موع الحوكرزية كى جاب يده لئي تواسفند يارخان في محى الن كي بيروى كى، وواور الشاك كرے شاك لے لے اس "بيناا يدمرى اينا كاكره بية للى ي دیکھویس تمارے لئے وائے یال کا بندوبست ركن مول-" يوايد كدكركرے سے باير مل

اسنند يارخان نے اس صاف مخرے اور

رہا تھا، اس نے بہت جلد جاوید اخر کو ڈھویٹر ٹیالا كونكداس كى ايك تصوير الله يارخان كے ياس مى جوانبول نے اسفند بارخان کودیدی تھی، اللہ یار خان نے گاؤں کی کچھز شن چے کرشمر میں فیکٹری اورل لگالیمی، اسفند یارخان نے دل لگا کر محت كي محى اور ايم لي اے من اول يوزش ماصل كركے اپنے خاعران كانام بھى روش كيا اور اپنے باب كالخرادر مان يمي يزهارا تما-

قضا 88 دسبر 2014 منا

کشادہ کرے کا تغیدی جائزہ لیا، کرے کے فرش ير فيل رعك كاكاريث بجا موا تما . كمر كول اور دروازے ی ملکے نلے اور سفید رنگ کے خواصورت يرد الك رب تع، مديد طرز كا فرجير موجود تما، وعلى بيد، ورينك تعلى، وارو روب، كرسيال، دائلك تيل، ويك، فرض يدك ضرورت اور سجولت کی ہر چر اس کرے عل موجود مي ساته اي باته روم بحي تما، بيدي چوٹے چوٹے محولوں والی براؤن رنگ کی بیڈ شیت بچی تھی، بیڈ کے پیچے دیوار پر ایک درمانے سائز کی فریم شدہ جاروں قل والی سینری آويزال مى سامنے ديوار ير وال كلاك عا تماء اسفند یار خان اس کی را منگ تیل کے ماس آیا اور سائیڈ بر رقی کتب اٹھا کر دیکھنے نگا اس کی کورس کی کمایوں کے علاوہ شاعری کی کتب بھی موجودتھیں، کلیات ا قبال، دیوان، غالب اورتسخہ بائے وقا و کھ کروہ دل عی ول عمل ایشا کے اعلیٰ دوق کی داود یے افیر ندرہ سکا، مر ڈ یک کے قريب ركمي لينس كوا فها الماكرد يمين لكاءان على قواليون، نعتون، غراوي اور قرآن اك كي الاوت كى كيش موجود حين، لفرت في على كى قراليال تو خود اسغند يار خان كو بمي بهت بهند میں، اس کام سے فارغ ہو کروہ اس کے بیڈ كے تريب آيا اور كي افعا كرد كي وبال ايك مركى رمك كى بهت خويصورت جمكتي مولى ليح ايثاكي عبادت كزارى كا جوت بيش كردى مى ، جانے کول وہ عرامت میں مرتا جلا جارہا تھا،اس نے سائيد تيل كى دراز كمولى تواس مى ايك بواسا البم اورايك سياه رنك كى چيونى ى ۋائرى كواينا معتفريايا ، وارزى الخائي كمول كرد يكماس على ايشا کی چھر سہیلیوں اور تھرز کے فون تمبرز اور الدليس درج تح اسنتديار خان كوجرت مورى

تھی کہ کی لاکے کا نمبر موجود ٹیل تھا، وہ تو خود ایثا ے بیلی بارفیشن شوکی ریبرسل والے وان ملا تھا يملے اے ديكما موتا تو شايد اس كى ذات كے متفلق كجدجان جاتاءاب جواعشانات مورب تے اے عامت کا تاہ سند می فرق کرنے کے لئے کانی تھے، اس نے البم کمول کر دیکھا ہے البم ایشا کی تصاویر ہے سے اتھاء اس کی مہلی سالگرہ ے لے کراپ تک کی اسکول ، کانج کے زمانے ی کی تماویر میں اور وہ برتمویر میں دھش و رکتفین لگ محی وہ بیشہ سے تی اتی معموم اور حسين ميءاس كي مسكان من موه لين والي مي وه بلاشيه بعد حسين وجميل مى اوراكروواسيخ آب كوجما كرد كمنا عائن كالوبهت شبت ادريا كيزه موج كى ما لك كى دوء اليم د عصنے بوت استقد مار خان کے دل میں جل چیز کئی می وہ جس لڑکی ے انتام لینا وابنا تھاوی لڑکی اس کی دھڑ کوں میں طلاحم بیا کیے اس کی زندگی کا قراد اوٹ دی تھی،اےانے رک ویے میں سرایت کرتی ہونی محسوس ہوری می ،اس نے اہم اور ڈائری والیس ان کی جگہ بر در کو کر دراز بند کر دی اور گھرا سالس لے کرا تھا اورایا کی وارڈ روب کول کراس کے الموسات كا جائزه لين لكا، وه جس تم كي الموسات ک ماریے کی بنی سے اوقع کردیا تھا افسوں کے اسے بہال بھی مایوی کا مندد مجنام اتھا، ووقیشن زده، بعوده، مغرلى لموسات ديكنا عابنا تحابكر الياكى واردروب شي ويهت موير ، فويسورت كر مشرقی مادسات موجود تھے، کی میں بے ہودگی یا بے برد کی عضر موجود کال تھا، شلوار مین ، دو ہے ، كرت ياجام، سب ميذب اور ياوقارارى كى يندى فازى كردب تق

وو تعب ب، شیطان کے مرفرشتہ کیے پیدا موکیا؟" ووائی جرت کا اظهار یا آواز کررہا تھا

اور پھر الودائی نگاہ کرے پر ڈال کر کرے ہے باہر نگل آیا۔

"بنا! جائے تار ہے۔" وہ نیچ آیا تو ہوا نے اے دیکھتے می کہا۔

"دشكريه بوا، ين جائين فيوَل كا اور بال غلام تحرالمعروف جاويداخر صاحب تشريف لا من قر أبيل بنا ديج كا كراينا كورانى كا بخيما له كركيا ب اوراس كرما تحدوق سلوك كرب كا جواس في رانى كرما تحدكيا تما، بنا ديج كا است كرامني اسفيم يارخان ب الله يارخان اور بلو في كابينا اوررانى كا بمتيجات وه في سررة چرو لي بولاتو بوا في جران بوكركها

"بیناتم ہمارے گاؤں کے مو مگر میرانی کا

"ام زلیجانی فی ہوں، اسفی بابام کوس بتا سیا ہے اب تم اس کا بوی ہے تمہارا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اٹھو شاہاش نمالوام تمہارا ناشتہ بنا کے لاتا ہے۔" زلیجانی فی نے اس کی جرائی دور کرتے ہوئے کہا تو وہ اثبات میں سر ہلاتی

کپڑے افعا کر زایجا نی نی کے ساتھ حسل خانے جک آگی، زلیجا نی باور پی خانے کی طرف چلی مکیں، حو بلی کو جدید اعداز میں آستد آستہ بنایا جا رہا تھا، نی الحال بہاں اٹھے باتھ روم کی سولت میں تھی۔

ایٹا کو وہ لباس پورا آگیا تھا، وہ نہا کر ہلی

ہوگئی ہوگئی تھی، ناشہ کرنے کے بعد زلیجا ٹی ٹی

سے حو ہلی والوں کے متعلق پو چینے لگی، خاص کر

رائی بال اور اسفیر یار خان کے بارے بیل اب

زلیجا ٹی ٹی ہے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی

تیس اور اسے اعماز ہ ہوگیا تھا کہ اسفیر یار خان

ہیادی طور پر ایک اچھا اور حماس انسان ہو وہ جو

بیادی طور پر ایک اچھا اور حماس انسان ہو وہ جو

والی زیادتی پر اس کا فطری ردمل تھا اور اس کی

جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی ایسا بی کرتا گر اسفیر یار

خان تو گناہ سے دی گیا تھا اس سے نکار کرکے

خان تو گناہ سے دی گیا تھا اس سے نکار کرکے

اب نجانے وہ کیا سوج رہا تھا، کیا کرنے والا تھا

اس کے ساتھ ؟ ایشا کا دل بھی سوچ رہا تھا۔

اس کے ساتھ ؟ ایشا کا دل بھی سوچ رہا تھا۔

اس کے ساتھ ؟ ایشا کا دل بھی سوچ رہا تھا۔

اس کے ساتھ ؟ ایشا کا دل بھی سوچ رہا تھا۔

"اسنی آیا تھا اور چلا بھی کیا ہوا وہ اب اس کمر کا داماد ہے آپ نے اسے ردکا فیل اور کھانا کمر کا داماد ہے آپ نے اسے ردکا فیل اور کھانا کملائے بغیر بی جانے دیا۔" چاوید اخر اور ماریہ کمر آئے تو ہوا کی زبانی اسفند یار خان کی آمد کا سن کرماد رہے جیز لیج میں کہا۔

"فالم محر، وواسق فيل اسفند يارخان بي، الله يارخان كا بختياب دائى الله يارخان كا بختياب دائى الله يارخان كا بختياب دائى الله جواسفند يارخان كا رائى الله يال بي ووائى دائى الله كابدله لين كر لئى ترى بنى كوجلى ثار نامد دكما كرا في حولى لے كيا ہے۔" بوائے جاديداخر كو فقے سے در كينے ہوئے خت ليج من بنايا تو اس كے چرے كارگ فق ہوكيا، ووشيئا كيا۔

مارية جرت عيكما-

ور <u>20</u>/4 مربد 20/4

هنا 90 دسبر 2014

"وو یک عی تو کبدری می می این اس

انقام کے نتیج من ایک اور رائی اور مہتاب فان

ال معاشرے كو ديے چلا تھا، ايك اور زئدكى

برباد كرنے چلا تھا، كناه كا طوق اسے كلے ميں

ڈال رہا تھا،اس کار ہوس میں مجھے گناہ گار ہونے

سے بھایا ہے ایشانے ، ووتو معصوم ہے محبت کے

لالل ع، مل نے بہت دکھ سے دوجار کیا ہے

اے مرا اللہ مجے معاف کرے، یا اللہ! مجھے

معاف کرویتا مالک، ش کچدور کے لئے بحک

کیا تھا، مجھے نیک ہدایت دے بھے سمت میری

راہنمائی فرمااور میرے گناہ میری ہرخطا معاف

فرہا وے۔" اسفند یار خان نے خود کلامی کرتے

وع آخرش الله سے دعا ما على معانى طلب كى ،

جين دل سے اور نينرآ تھول سے كومول دور تھى،

مہما ب خان نے باہرا یک بنگامہ بیا کر رکھا تھا، وہ

ورما تحا، شور محار ما تحا، اينا شورس كريا بريق تو

مبتاب خان کولان چیز افغائے ملازم کے چیجے

إمات ويلما وه أيك بعارى بحرم وجودر كان والا

لباچ ژا جوان تفاس کی دینی عمر بذاشه کم محی لیکن

وه جسمانی اختیارے ایک صحت منداور مغیوط مرو

ایشائے زلیخانی بی سے پوچھا۔

"زليخاني لي! بيرمهاب خان كوكيا وا\_بي؟"

"دورويرا إا ال كوجب بحى اس كى مرضى

کے ظاف کولی بات ہوتا ہے بیای طرح آسان

سريه الفاليما ہے۔" زليجا ني ني نے تشويش زوه

تظرول سے ویل کے باغ می دوڑتے بھاکتے

چیخ چلاتے مبتاب خان اور ایل جان بھانے

كے لئے دوڑتے مازم كود يكتے ہوئے جواب

"جرت بيكن ابكس بات يرضر آيا

"بال م لوكول كے كتابول كى سرا اس معصوم الركى كول ربى ب، دولت مند داماد ك لا فی من اہر کے اہری تم فے لڑی کو فیرمرد کے حوالے کر دیا اور غلام محمر تیرا کناه مہتاب خان کی صورت ش رانی کے یاس موجود بحصلے آو جا، جا کے اے اپنانام دے۔" بوائے عصیلے اور جيز ليج مين كماوه تو خاموش تماشائي بن كرره كئي محيل مكريه معامله ي اتناسطين تعا كهانيل غصه كا ا ظمار کرنا برا، و و تو خود ے شرمسار میں کہ انہوں نے الی بد کردار اولا دکوجتم دیا تھا، جس سے نہ غير كى بني كى عزت محفوظ مى اورنه بى اب اپى يتي ک عزت محفوظ محی۔

"جاويد! بركيا معالمد بكون براني كي ع بناؤ بھے؟" مارىيانے جاويد اخر (غلام مر) كو كما جائے والى تظرون سے كھورتے ہوئ جواب ما نگا تو و و شیٹا کر بولا۔

" میں کی رانی کوئیں جانا نجانے اسفی س كد حوك عن مارى بى كوكالياب " کھے تو ہے دہ محص یو کی تو صاری سی کو میں لے گیا ایے عالق مارے ساتھ اتی بوی كيم ميس مل كيا، جاويد، اكرايثا كي ساته كوني زیادتی ہوئی تو ہم سی کومندد کھانے کے قابل میں ریں کے کھ کرو اور یاد رکو اگر ..... رائی نای عورت سے تہارا کوئی تعلق ہوا تو می مہیں شوٹ كردول كا-" مارير نے تخت فصے سے اسے و مَصْحَ بوت كِها\_

"او كم آن دارلك! لوجواني عن الي غلطیال تو ہر کی ہے ہو جاتی ہیں تم بھی تو کتے الوكوں كے ساتھ كموئى مرئى سيس، شادى او تم نے جھو سے بی کی نال اور میں نے تم سے شادی کے بعد بھی کی دوسری فورت کی طرف دیکھا بھی جيس ب چوڙ اس تھے كوراني جو بھي بيس

اس سے کیالیہ، جمیل قر جاری بنی ایٹا کووالی لانا يريشان مت مو-"جاويداخر (غلام يم)ني نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیاتو وہ سر بلا کراینا خصہ ضبط کرنے لیس اور ہوا اس کی ہے حس اور بے نیازی پرکڑھ کردہ کئی۔ 公公公

وہ جب سے بواے ل کرایٹا کے کرے کو ایک یا کباز اور یا کردارالای کاعزت کی جادر داغداد کرنے کامنسویہ بنایا تھا،ایک مرد کے گناہ اسداغي موي براز صد شرمند كالحسوس وويع محى يواكى بأتول شراصدافت محسوس موري محى اليثا کا دہن کے روب میں جھمکنا، پیلی ملاقات ٹی ماريدكوز يردى ايشاكا باتحد مصافح كي لخ استند یارخان کے ہاتھ ش دیتا ہڑا تھا، ایٹا کا ای آن ك حفاظت اور بحاد كے لئے روما كر كر اماء اللہ ے مدد مانکنا، این آپ کوخم کرنے کی وحملی

خوداہے سمجمانا کے وہ برانہ بے خود کو گناہ گار مت بنائے، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ، منت بحرالجي، فرياد كرتے آنسو، بے بي كا اظهار كرتى سكيال، ب كناى كا احماس دلائي آين،اس كاياكل كردية والامعموم حسن، ب خود كردية والاوهش مرايا ، مهكادية والاكلاب بدن، اك اك اعداز اك اك مظر اور لحد استعر يارخان كويادا رباتحا اوروه بيس اور بالخيار

ہے اور ایٹا کو میں خود والی لے کر آؤں گا،تم

ويكوكرايثا كمتعلق سب وكحدجان كرآيا تغاءايك احماس جم اوراحماس عامت اسعامے معار مل لئے ہوئے تھا، اس نے ایک معموم لڑ کی کو انقام كى بعيث يرماني كوسش كامي، ك مزا ايك معصوم لرك كوديد كا اراده كيا تاء

موتا جار ہاتھا،ایٹا کی ہاتی اے تع مطوم موری

ہاسے؟ وو متی مل جمہ بندوق ماف کررہا تھاہ اس سے بندوق ما تلنے لگامتی نے عمی ویا کے جل جاؤے گا بس بداس کے چھے پر کیا اب جب تک بی تھک عیں جاؤے گا بیجین سے عی بیٹے گاتم لی اندر چلوکہیں تم کونہ نقصان پیٹیا دے۔" زلخانی لی نے قرمندی سے کیا تو وہ دکھ اور رحم مجرى تظرول سے مہتاب خان كوديمتى ہوتى ايے كرے يك وائيں بكى آئى۔

" يَا تَبِين مماييا كواسفند بإرخان نے جمعے يهال لان كى حقيقت بتائي موكى كريش، إياكى اصلیت سب کے سامنے آئی تو مما تو قیامت کمٹری کردیں کی، وہ تو اب تک اس بات میں خوش محس کے ان کی بنی ایک کروڑ کی توجوان ے بیائ کی ہو وہ والے مرکل میں بدے فر سے بیات بتانے کے بروگرام ترتیب دے ری مول كى اوراستند يار ..... وه نجانے كيال كيا ب مجھے پہال چھوڑ کر بتا میل وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ براانسان میں ہے ورنہ شاید الله عنال كرن كى بجائے بھے يربادكر چكا ہوتا، مجھائے شبت رویاور عمل سےاسفندیار فان کے غصے اور اِنقام کی آگ کو شندا کر ، ہوگا ورند يلى جاعى موكى اور مبتاب خان، ووتو ميرا المالياع المرادير عباب كاولاد بوداور يايا نے بی بلث کرمیں دیکھا کے وہ الری جے وہ محبت كافريب دے كربة أبروكرة في تصاس ریسی سی افادہ یوی ہاس عرصے می،آئی مید یو بایا،آپ کی بنی مونے برشم آنے الی ب مجھے۔" ایٹانے دل میں اکٹی کا طب کرکے کہا آ جمیں ایک بار پرجل مل ہو گئی ۔ \*\*

"سدانی اب تک زعره ب اور استند یار خان اس کا بھتیجا یہ بہال تک کیے 😸 کیا؟ اور

عنا (92 --- 2014

2014 --- 93

ایشا کووه رانی کی طرح بے آبروکرنا جا ہتا ہے تیس جہیں ، وہ بیری بٹی کے ساتھ پیسلوک جیل کرسکا ووتو يهت معصوم ب-"جاويداخر (غلام محم) في ریانی کے عالم من کرے می خیلتے ہوئے سوما واس كمير اوازالي-

"رانی بھی او بہت معموم محی تم نے اس کی معصومیت ای ہوس کی جینٹ ی ما دی می اب وی سلوک تمهاری بنی کے ساتھ ہوگا تو حمهیں ذلت اور رسوائی کا مندد مکینا پڑے گا۔'' " حميل ايا تيل موكا من ايا مون س يملي عي سب محوضم كردون كا" جاويد اخر (غلا فر) نے یا آواز خطرناک کیے میں کیا اور سی

منعوبے يرفوركرنے لگا۔

اسفند یار فان احساس عدامت سے جور عمرا بمحرا شرمنده شرمنده ساتين دن بعدحويل كثي تماء بلوشے اور الله يار خان دوسر ع كاوك شادی ش شرکت کے لئے مگے ہوئے تھاب وہ مجی واپس آ کے تے اور زائنا لی لی کی زبائی أنبيل ايثا كمحفلق معلوم موكميا تفاكه بداسفتديار خان کی بوی ہان دونوں کوو معصوم اور بےمد حسین ی ایٹا نے مدیند آئی می لین اسفند ار خان کے اس طرح جوری جمعے شادی کرتے ہے البيل شديد عصرة رما تها، وه حو يلي منيا توسب سے پہلے ان دونوں سے عی سامنا ہوا تھا۔ "اسفى بيا،كون بووالرك؟" ليع شے نے

ببلاسوال عي بيركيا تعاـ "ووالركى ميراانقام ب-"ووآ المكل سے بولا حالاتك ول تو محماوري كبدريا تفاء روح تو کی اور بی سازی لے برجموم ری می۔ " كيا مطلب؟" الله يارخان في يوجما تو وورانی کی طرف و عصتے ہوئے بولا۔

"يا با جان! وولاكي غلام محركي بي باور

میں اسے یہاں اس لئے لایا تھا کہاس سے دائی بال كماته مون والى زيادتى كا انتام ل سكول اوراس كے باب كوذ كيل ورسوا كرسكول-" "تو تھ ش اور غلام محد ش کیا فرق رہ "582 b

"ووالوك مجى يكي كبتى ہے۔" وو مال كى

" مح يو ب ووالك إوه ا يكدم محموم ب حبنم كاطرح ماف ثفاف بي مسيم ايك بے گناہ لڑی کو برباد کرنے چلا ہے اپنی دنیا و آفرت فراب كرنے علا بيلو." لوف نے نے غصے یو لتے ہوئے اس کا کریان کالالا اور اس كى كال يرطما تيدرسيد كرديا ، و مششور ده كما اس کی ال نے تو بیشہ بیاری بیاردیا تھا،اے مان كى سادار اعراز بعداً يا تماكدوه خود بحى نادم

مرسن رعى بواني! بيتيرا بمنيجا غلام محرك بين كوا فعالا يا ب بياس معصوم لزكى كي ماته واى سلوك كرنا جابتا بجوفلام فرنے تيرے ساتھ کیا تھا، رائی یہ تیرا بدلد ایک معموم لڑی سے لینا مامتا ہے۔ ' بلوشے نے رائی کوشانوں سے مکر كر مجمورة ت موت كها تو رانى كا بيس مكترثوث كيا تما، اى كے جرے ير وحثت كے آثار نمایاں ہو گئے تھے، یکا یک وہ ایکدم سے فی مار كراي جكه سے الحى تو وہ تنوں عى جس كمركى كى درزے بہمارا مطرد می تن ایٹا بھی جران رہ

وليس على ..... تو دومرى دانى عائد كا مي امتم كوايا عي كرتے دے كا، امتم كومار دےگا،اب کی دائی کاعزت یا ال عمل ہونے دے گا سا تم۔" رائی نے اسفند بار خان کا كريان بكركر بنياني كيفيت عن كهاده مملى بار

اے بو لتے من رہا تھا،اس کاول بحرآیا۔ "رانی امال آپ کی عزت "و و بخشکل تمام

"اس كى فرت كايردوالله في ركما باب تم تماشا مت بناؤ، ماري تربيت مارے خون كو خراب ثابت كرنا جابتا بيتم، يادركور، اسغند يار خان ام تم كواينادود هيكس بخشي كابم كناه كاجواب كناه عدد كركناه كار بنا طابتا ب الجدف نے غصے سے کیا اللہ یار خان جائے می کرب ے كرورے تے اور خاموش بيٹے من رے تے، انبول نے محلی تو ایسا ہی سومیا تھا اپنی بین کا بدلہ لینے کے لئے مر محران کے اندر کا اچھا انسان اليل ال كناه جرانقام عيا كما تما-

"لي جان! ش إيها كحيك كرد ماكرنا موتا تو تین دان میلے عل كركزرتا ، وہ بہت معموم ب اس کی باتوں نے اس کے آنسووں نے مجھے شرمند کی کے سمندر بیں وطیل دیا تھا، میں فود بیں اس کا سامنا کرنے کی صد یس یا ا مشر نے ال ے کی کے کاح کرنیا تھا ادم لاکر پاکیں كون؟ كريس غلام عدے بدله مرور لول كا، كي محييك معلوم؟ وإلى اب ووادهم مرورات گا۔" اسفند مار خان نے کہا تو ایٹا اسے کمرے من على في عمر كى اوان مورى مى اوراس ايل مزت ایک محفوظ احماس می مرجانے براللہ کا فكربحى تواداكمناتها\_

"ادهراس كيموت اس كولائے گا-" راني ن فعے تر لیم س کیا۔ "رانی مال-" اسفند بارخان نے رائی کو

اينے سينے سے لگاليا وہ بلك بلك كررورى كى، اسفند يار خان سميت وه دونول محى آبديده مو

"اسفند بارخان اليثابي اباس ويلي كي

ورت بعادا بوجال كماته كولى زيادتى لیمی کرنا۔" اللہ یارخان نے اسے حم دیا تو وہ سر 上とのとしからとうろといり出

"زيادتي او اس في برے ساتھ كى ب بابا جان، ش تو عبت اور عدا مت ش ایک ساتھ غرق ہو گیا ہوں۔" استعمر یارخان دل میں آئیں جواب دیتا کرے ٹی داخل ہوا تو سامنے کا مظر اے ای جانب مینے لگا، ایٹا نماز کے آثر میں ماتھ پھیلائے دعا ما تک رعی تھی، اخک موتی بن بن كراس كى آخمول كوث دب تحاوراس كے ملح رضاروں ير پسل رے تھے، ملك كالى رمگ کے دویے کے بالے ش اس کا جاعدل بھیرتا چرہ اسفند یارخان کے دل میں بلچل ما رہا تھا، ایٹا نے دعاحم کرکے چرے پر ہاتھ مجرے تو فاہ دروازے کے قریب کرے اسفند مارخان يريزي محى بيكن اب وهاس كي آمد يرخونزده ياغير محفوظ محسوس تبيس كرري محى خودكو، این بھی آتھوں سےاسے دیکوری می وہ دروازہ بندكركے دحرے دحرے قدم افحاتا اس كے مامنے منوں کے بل آ بیٹا۔

ایثائے دیکھا وہ بہت بھمرا بھمرا الجھا الجھا اور بے چین و بے قرار تھا، وہ اس کے وجیمہ چرے کود محدوق می مجانے کیا تھا اسفند یارخان كى نيكول آعمول على كاے اينا آب ال على وويتا موامحول موا دل كى دحركن ا يكدم عى برتیب مول کی اور دل زور سے دم کے لگا تھا، چرو آپ عی آپ ملتار ہونے لگا، ایٹانے ب افتیار سری جیل تظریمی جما ل می اور وہ جو اس کو بدی محویت سے دیکے رہا تھا، اس کی اس اوا يريد فاراور يرقرار موافياء اس في اس ك معصوم چرے کوایے ہاتھوں کے والے میں لیا تو اینا بو کلا کی، آنکسیں کے لیں کے جانے وہ کیا

عنا 95 دسبر 2014

كرنے والا ہے، اسفند مارخان ذراسامسرایا محر نری سے اس کے آنو ہو تھے اور این حق کا استعال كرتے ہوئے اسے اخري لب اس كى چین بیثانی برد کودیے۔

"استندا" الثان رئي كريا التياراس - Wyotk

"فى الحال تهيى رونمائى من دينے كے لئے مرے یاں می تخذ تھا۔"اسفندیار خان نے اس کے چرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا وہ تو اس کے لمس كى حدتول اوراس كى محبول يرشينا كرره كى محی، بیرسب خواب ہے یا حقیقت وو بے بھینی کی ى كيفيت عن اس كاچره و كيدري تني كداسفند یارخان و بین اس کی کود من اینا سرد کو کریت كما،الا كو سيخ جموث كي،ايك إن ريعي آگاس کے بورے وجود میں دیکتے ہی تھی۔

" من بهت تعك كيا بول الثا! من أوث كيا مول بچے کم سے جوڑ دو، بھر گیا ہول بچے سمیث لو، على تمن راتول سے فيل سويا فيل مول، على مونا جابتا ہول جھے اپنی آخوش میں سلا دو، بہت محك عما مول ش فحية آرام بخش دو الثار" وه آجميس موغد كربهت كرب ناك اور تحق تحق لیج می کویا ہوا تو ایٹا کی آسس پر سے آنودُ ل سے بر کئی، وہ بہت حماس دل رکھے والى الركيمى ، و محسوس كررى تفى كے استند مار خان بہت اجما اور برخلوس انسان ہے جمی تو وہ ال كوماته كي مح اين سلوك يراس قدر نادم بي محرا مواب،اب دواس كاشو برمحى توقفا اوراس کے پاس سکون وآرام کی خاطرآیا تھا، ایشا کواس کی معمومیت براس کی اس اوام با اختیار بارآنے لگا، ول نے کہا کداب و وہ سارے حق رکھتا ہے تم ہراب لیسی جیک؟ سواس نے بھی دمرے سے اتھ برحایاس کی بیٹائی پر امرے

بالول کوری سے بیچے کیا اور نری ہے اس کے بالول ش الي كول ى الكليال يجيرة لكي، اسفند یارخان نے اس کا دومرا ہاتھ تھام کر پہلے اسے جرے ہے میں کیا مرائے باتوں می حاع حیات کی طرح سمیث کرایے سینے برسوالیا،ایشا اس انہونی پر حمران تھی جوتعلق نفرت سے شروع موا تما وه يكا يك محبت عن تبديل موكيا تما اور ا يكدم سے ان دونوں كوايك دوم كے است تریب لے آیا تھا کہ اس کی عزت سے کھلنے کے ارادے سے اے بہال لاتے والا اب اسے اٹی مرت بائے اس کی آفوش میں رکو کر لیٹا تھا اور اے محبت اور اینائیت کا بھر پورا حساس دلا رہا تھا، چندمنث بعد اسفند يارخان كرى اور يرسكون نيند مور ہاتھا،ایشا کا تعیس محبت سےاس کے حسین ہرے برصاربائدے ہوئے سے۔ 444

مبتاب خان اما بك بهار وكيا تما كوني دوا طلق سے میج ا ارتے کو تارید تھا، رائی اس کی حالب و کھ و کھ کر ماضی کے دکھوں کے کر داب ش الحتى جارى كى ،خود يەكزرى قيامت كاايك الك لحداك يادآ رباتها، ووب يكي ويد قراري کے عالم میں کرے میں چکرائی چرری تھی اس کا بس بیں جل رہا تھا کے وہ کی طرح غلام جر کے 1-13/2 38 \_ 38

"مومے كاار بات مرلے جانا برے گا۔" اسفند بارخان کوگاڑی کی ڈیٹری برموجود ڈاکٹرنے مہتاب خان کے معائے کے بعد بتایا تو وه يرسوع اعراز ش يولا-

" فیک ب یں ابھی اے شر لے جاتا

" بمالى، دوا كما لو\_" الله الي الي ا مہتاب خان کودوا کھلانے کی کوشش کردی تھی۔

"عيل كمانى-" مبتاب فان في اس كا ہاتھ نے سے بڑے بٹاتے ہوئے اے یکھے دھكا ہى دے ديا تھا، وہ يدى يرى طرح فيے جا مرتی اگراسفند یارخان نے تیزی سے اعدداقل بوكرائ تقام ندليا بوتار

"بيتم عيس معط كاتم الى محى ي جان كو ال کے بیٹھے بلکان مت کرو جاد اینا ضروری سامان مک گراوجمیں ابھی بہاں سے لکا ہے۔" اسفند یارخان نے اس کے میک اب سے مرا چرے کو بغور و ملعتے ہوئے زم کیے میں کہا اور اسے چھوڑ دیاوہ جران ک دہاں سے جل گئے۔

اسفند یار فان نجائے کول اسے فارم بادس چور کیا تھا، جہاں کوئی بھی تیں تھا سوائے ایک بوڑھے لمازم کے جس کے مرد قارم ہاؤس ك ديكه بمال كاكام تنا، متاب فان كے ساتھ بلوث، زلخانی فی اورایک طازم محی ساتھ گیا تھا، اسفند یارخان نے مہتاب خان کوشمر کے بہترین ميتال من داخل كروايا تما ليكن اس كى مالت برلى جا ريى كى اسفعد يار خان كو غلام مير كا انجام قريب نظراً روا تها، مبتاب خان آئي مي يو من تفااے آسین لگادی کی ماسفند بارخان نے جاوید اخر (غلام مر) کوفون کیا، دوسری نیل يراس فون رسوكرليا قا-

"غلام محرا اسے بنے سے بیں لو مے کیا مبتاب خان تمهارے کیا ہیل ہے وہ میتال من دندگی اور موت کی محکش می جلا ہے تم کیے باب ہوائی اولا دے لئے ذرا بھی بریثان بیل ہو۔"اسفند بارخان نے کہاتو وہ غصے بولا۔ " بكواس بند كرو، ش كى مبتاب خان كا بالبيس مول تمياري راني بيكم مي ي بدكردار" "شاب ميرى دانى ال يرازام فكال تہاری ہوٹیاں کر کے قبل کوؤں کو کلا دول گا

تمارا انجام دور ليل بتم كت كي موت مرو ك\_"اسفند يارخان نے غصے كى كركبار "عرى بى كمال ي؟"

" تم الى بنى سے مرف اى مورت يىل كي بوجب تم مبتاب خان كواينا بيا صليم كراو ك\_"اسفنديارخان فيساث ليح على جواب

"اليانامكن برى بات اينا كى واسية میں بازیاب کرائ لوں کا خواہ اس کے لئے مجھے تہادا خون ی کول شرکا پڑے ساتم نے۔" ہے كهر مواويد اخر (غلام فر) في نون بندكر ديا\_

می سے رات ہوئی می اور افل مح مہاب خان کی زندگی کی شام تابت موئی می وه مر کیا تھا يول اما كك وراى يارى تيل سمدسكا تا، اتا مضبوط مرد تقاليكن اس كى يارى اوروه بمى دودان كى بيارى كے بعد اوا كم موت في اسے واقتى من وارسال كا يجرابت كرديا تما، جونوم يم مبلك مرض كوسهد بين إيا ، يلوش كى حاليت بهت ابتر می ، انہوں نے تو مہتاب خان کوائی سکی اولاد ك طرح يالا تماء ال كي موت كاعم بني محرا تماء اسفند يارخان كالووه بحائي تفاءايك عركزاري هي ال كے ساتھ وہ بى مال كوايد ساتھ لكاكر ي وف محوث كردويا، زليقا في لي محى بين والتي بھتی رہیں، مہتاب خان کی میت گاؤں میلی او و بل ش مع كرام في كيا، داني اين بي كي ميت ديكر الكول كي طرح ويض كلي ، جي روت للى بى جن الى ماموى كاهل والقال اے برانیا تم یادآ ری میں اوروہ ماارد کردی يروا كي بولے بلي جاتى مى ، الله بار خان اور يلحث كواب بيظرير يثان كردى مى كدليس راني گاؤں والوں کے سامنے قلام عمر کا ذکر نہ کردے ورنہ جو بات وہ آج لوگوں کے ماسے کتے آئے

حنا (97 دستر 2014

منا 96 اسب 2014

تھے وہ غلط ٹابت ہو جائے کی اور ان میں تھ مرے سے بدنا می کی ذات افعانے کا حوصلیس تھا، لیڈا رانی کوعلیمرہ کرے میں رکھے کا فیملہ کیا

" بمارا بي ..... مركما بمارا مبتاب خان .... مر گیا،اس کے باب کوجر کرو کےاس کا بیٹا مر گیا ب، دوال کے جازے على ..... الل آ عا، مادا بنا مركما .... مركما-" دانى بنيانى كيفيت الله روت بوع وفي بوع ايا دكه إلى بولتے مہتاب خان سے لیٹ گی۔

"اسنى او يارا! اس اشاؤ سنبالواس كو كرے على لے كر جاؤ الجي سب لوك ادھر جع موں کے ہم س سے سوال کا دیں گے۔"اللہ بارخان نے روتے ہوئے بنے سے کیا۔

"رانی مال، انھیں مہتاب خان کوسونے دیں وہ بہت تکلیف میں تمانا اب اے تکلیف ميس موكى ،آب روس مين رائى مال ..... رائى ماں۔"اسفند بارخان نے رائی کوشانوں سے پکر كرافحانا ما بالمرووب جانى موكرمبتاب خان كين يى دُعى دُ

"رانی ان! آب بی سی آب بی علی لئیں .... ماری زعری حواس کم رہے کے باوجود ..... ذراى موش عل آب كى اين بيخ كے لئے متابيدار موكى كداس كى موت كا صدم ى دجيل عين، رائى مال يدجي كيا اس ك تموری می کداری چپ کی جادراوڑ دری میں آب .... رانی مال " اسفند یار خان روت موے بولا تو اللہ بارخان، بلوشے اور زیجا نی لی بی دماڑی مار مار کردونے کے میں میں كے عذاب كے بعدرانى كى كم مركى كى مانوں كا جورشترات زنده ركم موئ تماوه بحى ال ك جر كور ي حقم موت على فد كما قاء

اس كاول قو موم تما كييرسيه يا تا الي جوان اولاد كادكه مومال كأول محى بين كماتحه عى مركبا تھا، دونوں کی ترفین میں پورے گاؤل نے شركت كى مى وى مى تويت كے لئے آئے والولكا تا تابندها تا-

"مر کے ہیں دہ دولوں ماں بیٹا اب تو خوش ہو کے نہ تم۔" اسفند یار خان غصے اور شدید مدے کی مالت میں جاویداخر اور ماریہ کے مر جا پنجا تھا، مار بركوراني كى سارى كيانى معلوم موكى

ایک ماکل عورت اورامانارل لا کے سے نجات ال في تم لوك بمي كب تك ان كر كوا لي ين كرريخ اليما بوا كالدرت في اليل موت كا مرا چکما دیا۔" جادید اخر نے سفاک اور بے نيازي سے كيا۔

"نہ جذباتی مونے کی ضرورت میلی ہے تم

" جاويدتم منيا اورنظر باز موبياتو من جائل تھی لیکن تم اس قدرسفاک اور کرے ہوئے محص مور الداز وين تما محمد تماري مي ال حص ك تو بل من إور حميس كوئي الري بين إ-" ماريه ففرت ساس و محمة موع عصل اور

" بحية كركول يس موى ماريد يكم، يحية كراييًا كواس في كمال ركما بي؟"

"ایٹااب مری ہوی ہےاہے یہاں لانا

"خوش و حميل مونا يا يه قاير خوردارك

"موت کا مزا تو اب تم چکھو مے جاوید

مرا بحال بازعة "ماديراخر في حرات

-40 8d 8

سب سے زیادہ الر ہے اٹی بیٹی کی افتا اللہ وہ بہت جلد ہارے یاس مول ش نے پالگالیا ہے

اب اتنا آسان ميل بمسرايد مز جاويد اخر مميل كرعتى، جو يحى كرنا بيسوية مجه كركرو، ايشا شكرادا كيمي افي بواكا كدانبول في ايثاكي كمتعلق من في كيا كيا موجا تها سب كي تربیت بہت مبذب انداز میں کی ہے، وہ بہت چویف ہو کے رہ کیا ہاہے ش شویر علی شہرت نیک سرت اور یا حیالاک ہے جی میں نے اس کی بلندیوں پر دیکھنا جائتی ہوں، ذکت کی ←以とことのは、ことろとはこことろとはこ يستول من كمر ابوانيل و يكنا جائت مجيمة." اگروہ تم جیسی ہوتی تو یقیراً اب تک بے آپرواور بدنام موجى موتى تهارى ذلت ورمواني كاسرامان

ين جلى مولى سرمت محمة ك شراتم عالى دانى

اخر نے اسفندیار خان کی بات کاٹ کر فصے سے

كبا اوراية زيول اور ملازم كوآواز دے كريلا

وليد في يتول اسفند يارخان كم ير يركح

"بس ببت بكواس كر لى تم في " جاويد

"الا اے جان سے على نہ مار ديں۔"

اے مار دیا آو ایشا کا مراغ کیے لے

"ادوتوتم نے جوٹ بولا تھا ٹا ایمی کے تم

"ربلیکس ڈارنگ! اس کے سب محکاتے

"جاويدا الريري وت يركوني حق آيالو

وافت الا كال في الثاكوكمال ركما مواسع؟"

ين جانبا ون اليناكيمي بم والين في أكبي

تم ويمتى تو جاؤيس اس كرماته كريا مون؟"

جاوید اخریے سازتی اعداز می مسراتے ہوئے

بإدر كهو من حمهيل كهبيل كالبيل جيموڙول كي بيرشان و

شوكت يد فحاث باث ميرى وجد سے ليے ميں

مہیں سوسائٹی میں بیراایک نام ہے، مقام ہے،

یں تہارے ماضی کی کی اعرش کے سب اپنی بین

كورسوا كراك خودكوبدنام زعركي كزارت يرججور

کہاتو ماریٹی سے کویا ہو تیں۔

مال كا انقام تيل لون كاتم ""

-152 x

مارىيى غەم يەربى كال

" دُونت وري دُارلتك! سب تعبك بوجائے گا، ایشا کے ذریعے شہرت دولت بھی سب کھے عاصل كر يحت بين بم-"جاويداخر في محرات

" كنت لا في ريس اور يوس ك ارك ہوئے لوگ ہوتم ، اتی دولت ہونے کے باوجود موس ميس جاني ،شورت كى جوس ، دولت كى موس ، نفسانی خواهشات کی مجیل کی ہوں، تعریف و ستائش کی واہ واہ کی ہوس،حسن کی داد یانے کی مول اور تو اور .... ائی یا حیا اور یا بردہ بنی کے حسن ومعصومیت کوکیش کرانے کی ہوس تم لوگوں کو فرحت ونثاط كايا عث محسول موتى بي بني كس حال میں ہے ای ہے مہیں کوئی غرض میں ہے، تم لوكون كوتواسية نام اورمقام كى يائداري كى موس تے ارد کھا ہے، تھیک تی کہد کے میں مرزاعال

ہوں کو ہے نظام کار کیا کیا " تم لوكون في الي نشاط والي خوش ب كار ككامول عدواسة كردهى عرس أرباب بحية مبرر"اسفند مادخان ني اسف ان جارول كود مصنع موئے في سے كمار

" ترس توتم خود ير كهاؤ كيونكهاب جوسلوك ہم تہارے ساتھ کریں محتماری سات سلیں مجی تیں بھول یا تیں گی،ایٹے بوڑھے ماں باپ كان خيال كرلوجن كاوا مدسهارا ابسرفتم موه رانی اور مبتاب خان کی موت کا صدمه م تو تین ہوا ابھی تم البیل ائی موت کاعم دے کر زعرہ

و 99 سر 2014

ونا (98 دست 2014

در کور کر دینا جا ہے ہو چہ چہ چہ۔ مادید اخر نے طنور انداز میں سکراتے ہوئے کہا۔

" "میں موت سے نہیں ڈرتا اور مجھے یقبن ہے کہ میری موت تہارے ہاتھوں نیں لکسی ہم جو کرنا چاہج ہوکرلوایٹا اب تہیں نہیں کے گا۔" اسفند یارخان نے پراعماداور بے خوف کہے میں کما۔

"وليد، نوبدات بيس من بيل لے جاد اور اس كى تواضع اس ہنر سے كرنا جس سے القر سے كرنا جس سے القر سے كوئا جس سے القر سے كوئا جس سے القر سے كوئا ہوں نے اور اس نے سات ليج بيس علم ديا، انہوں نے اور اس كے خاص طازم نے فرراً علم كى قبل كى اور اسفند يار خان كو پيتول كى زو بيس ركھ كر د ميك د سيتے ہوئے وسے سے بيس من بيل كے آئے۔

''بولوکہاں ہے ایٹا؟'' ولیدنے ہٹرلیرائے ہوئے غصے سے پوچھا۔ ''مر سرول جی '' وہ اطمعتان ہے مسکرا

"میرے دل میں۔" وہ اطمینان ہے مسکرا کر بولا۔ "وی وقت اردا سدہ خیکہ اور مالادار ہے۔

" محراد تمبارا دل سینه چرکر با برنکالناری به محرات می محرات محلی می محرات محلی می محرات مولید ملے میائی۔ مولے نوید سے معلم میائی۔

" تُم فَيك كُمْتِ أُو بِمانَى الل كُول رِحْجُر علانا عي رِدْ عِكَازَمُ كُمُكَا تَوْمِدُود بَوْد بَوْد وَيُّ الْحُمُكَا بتا دے گا فوراً ہے بہلے كے ایٹا كہال ہے؟" نوید نے مسراتے ہوئے بھائی كی بال میں بال ملائی، اسفند یار خان انہیں جنگی جانوروں كا سا اعرازا بناتے د كيورمسراديا۔

" تولواس کی شرف اٹارواور پینجراس کے سنے پر چلا دو دیکھیں تو سمی اس کا خون مرت ہے یا سفید ہو چکا ہے۔ "ولید نے اپنے دائش جانب ہے قبیلف میں سے ایک تیز دھاروالا فیجر تکال کر تو ید کو دیتے ہوئے کہا اس دوران طازم فیکور

زیردی اس کی شرف اتار چکاتھا، اسفند یارخان کا مضبوط اور کشادہ سینز خم کھانے کے لئے تیار تھا۔ "بیمیرا خون ہے اللہ یارخان کے بیٹے کا خون ہے تمہارے شیطان باپ کا خون نہیں ہے کے سفید ہو جائے گا۔" اسفند یارخان نے غصے سے کھا۔

" کواس بند کروخردار جو ہمارے باپ کو پہر کہ ہمارے باپ کو پہر کہ ہمارے باپ کو پہر کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور اپنی تکلیف بڑی جرات سے منط کر گیا۔ منط کر گیا۔

"اہے مضوفی ہے پکڑو فکورے، ہم ذرا اس کے دل کا آپریشن کر لیں۔" نوید نے اپنے او نچے لیے کسرتی بدن رکھنے والے طازم شکورے ہے کہا تو اس نے اسفند یار خان کے دولوں بازو سے کہا تو اس نے اسفند یار خان کے دولوں بازو

ووپرامن اور ملح جوانسان تفاحض افی رائی
ماں کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لینے کے لئے
ایٹا کوجلی تکاح نامے کے بل پراپنے ساتھ لے
میا تھا، لیکن ایٹا کی معمومیت نے اس کی مدلل
مینشگونے اے بہت جلد بیاحساس دلا دیا تھا کہ

کمااور محردونوں نے باری باری اس کے بدن پر ہنر برسائے وہ منبط اور مبر سے ساری تکلیف سیتاریا۔

\*\* " يا الله خير اسفند يار خان كو مكح شهوالله میال اسفند باراب میرے شوہر میں البیل ایل امان من رکھنا، کہاں چلے گئے ہیں وہ جھے چھوڑ کر میں تو ، خوف سے عی مرجاؤں کی ، اسفند بلیز مجھے يال سے آكر لے جاتي ، آپ كمال يں اسفند؟ مجمع ببت بي ميل موري ب، ميرا دل مجرار باب اسفند-"ايثا يريثاني كے عالم من دل ير باتهور كوكر يورے كرے على بولائي بولائي مرری می آج اے قارم ہاؤس میں رہے ہوے ہورا ایک ہفتہ ہوگیا تھا، چوکیدار جاجائے اہے مہاب خان اور رائی کے انتال کی خبر پھیا دی می جب سے وہ بہت دھی ،افسردہ اورخوفزدہ محی، اسفید یارخان کے لئے بے صدفکر مند اور ب قرار می ، اس فارم یاوس على ضرورت اور سمولت کی بر چزموجودهی، وارژ روب یس اس كے ناب كے لميوسات تك موجود تھ، كھانے ینے کا سامان مجی مجن میں موجود تھا کسی چزکی کی جيل مي اكريم مي تو مرف استنديارخان كي كي ک، جواہے ہریل یادآ تا تھا، جواس کے دوگ ویے شن،اس کی روح میں سرائیت کر میا تھا اور اے با بی بیل جلا تھا، شاید بینکاح کا اڑ تھایا اس کی از لی محبت بحری فطرت و عادت کی کرشمه سازي محى، كه وه اسغند بارخان كواينا سب مجحه مان بھی کی اور اس کے یام اسے تمام سے عار مرے مذیدوان کر بھی کی، بیار اری وب

"اور کب تک رکو کے اسنی کو اپنی تیر

مینی مبت کےسب عل وزیادہ موری محی۔

حنا (101) دسبر 2014

حنا (100 دسم 2014

وہ بھی تو غلا ہی کردہا ہے اور اب وہ ایشا کے بیار شی اس کے باپ اور بھا بیوں کے دیئے زم بخری سہد رہا تھا در نہ انہیں اینے زور بازو سے بات دینا اس کے لئے بچھ مشکل نہ تھا، بس وہ بحر مہیں بنا جا بتا تھا، ان جیسا نہیں بنا جا بتا تھا، ان جیسا نہیں بنا جا بتا تھا، ان جیسا نہیں بنا جا بتا تھا، وہ اسے اس تکلیف کے لیے بیس ایشا کے زم طائم باتھوں کا مسجا کمس شدت سے باد آرہا تھا، وہ جیران تھا کہ یہ قدرت نے اس کے ساتھ کیسا بجیب کھیل کھیلا تھا وہ جس اڑی کو اپنے انتقام کی بجیب کھیل کھیلا تھا وہ جس اڑی کو اپنے انتقام کی بند مقام حاصل کر بھی تھی ، وہ جسے یہ باک، بند مقام حاصل کر بھی تھی ، وہ جسے یہ باک، بند مقام حاصل کر بھی تھی ، وہ جسے یہ باک، بند مقام حاصل کر بھی تھی ، وہ جسے یہ باک، بند مقام حاصل کر بھی تھی ، وہ جسے یہ باک بات اور باحیا تھا تھا وہ تو بہت معصوم اور باحیا تھا تھی ، رشتوں کے تقدیل کو بجسے اور نبھانے والی مجت اور باحیاتھا تھی ، رشتوں کے تقدیل کو بجسے اور نبھانے والی مجت اور باحیاتھا تھی ، بہت شرمندہ تھا اس سے۔

'' برکیا کررہے ہوتم اسے جان سے مارو کے کیا؟'' جادید اختر نے ہیں منٹ میں قدم رکھا تو اسفندیار خان کالہولہان سینداور ولید کے ہاتھ میں خبخر دیکھ کر چلایا۔

"لياً الل في المارى بين كوافوا وكيا بي-" وليد بولا-

" افواولیل کیا، یس نے تہاری بین سے نکاح کیا ہے اصلی نکاح تم اوگ و جعلی نکاح پری داختی ہوئے ہوئے ایک، دولت مند داماد ہاتھ الگ گیا ہے۔ "اسفند یار خان نے منبط سے کہا۔
" یس نے تہمیں ہٹر سے اس کی تواشع کرنے کے لئے کہا تھا تیجر سے بیس اے اس کی تواشع کرنے کہا تھا تیجر سے بیس اے اس کی تواشع مرح ماد یا تو ہمارے ہاتھ کی تھیں آئے گاتم اس کے ایشا کا پرد معلوم کردادراسے جانے دو ہائی کا سے ایشا کا پرد معلوم کردادراسے جانے دو ہائی کا کام میں سنجال لول گا۔" جادید اختر نے ہمایت دی۔

"اوكى يايا-"وليداورلويد في ايك ساته

یں؟"مار میرنے غصے سے پوچھا۔ "ایک دوروز میں چھوڑ دیں گے۔" جاوید اخترنے جواب دیا۔

" پانچ دن ہو گئے ہیں اسے مار مار کر جوکا بیاسار کے کرکوئی فائدہ نہیں ہوا تہ ہیں اب وہ باہر جا کر ہمار کے کہ سیدھا پیدا کرے گا سیدھا پیلیس کے پاس جائے گااس کی پیٹی او پرتک ہے اور ہم سے کہیں زیادہ ہے، اس پر جو اس کی حالت ہے تا وہ تہ ہیں حالت کا موقع بھی تہیں حالت ہے تا وہ تہ ہیں حالت کا موقع بھی تہیں حالت کے موقع بھی تہیں کا بھی کچے مو بایشا کا بھی کچے موجو بایشا کیا۔

کا بھی کچے موجا ہے تم نے جو اس کیا۔

کے عالم میں غصے سے موال کیا۔

"بال سب مون لیا ہے جس نے تم ہمی ذرا ما حبر کر لو اسفند یار خان نے ایشا سے کی کی اللہ کار کیا ہے تو اس کی موت کی صورت بی اس کے حصے کی ساری جائداداس کی بیوہ لینی ہماری بی کو فی کا اورا گرایشا ندر ہے تو ہم اس کی موت کا الزام اسفند یار خان ہر لگا کرا ہے جہائی کے پیشندے تک پہنچا کتے ہیں اور اسے جہائی کے پیشندے تک پہنچا کتے ہیں اور اسے جہائی سے مارے کا ہم معافی کے بدلے اسفند یار خان اور ایس معافی کے بدلے اسفند یار خان اور ایس ماری برابر فی این نام کرالیں اللہ یارخان کی ساری برابر فی اینے نام کرالیں اللہ یارخان کی ساری برابر فی اینے نام کرالیں اللہ یارخان کی ساری برابر فی اینے نام کرالیں اسکراتے ہوئے کہا۔

''اچھا ہے بیکن ایشا ہماری بٹی ہے جادید۔'' ''بٹی اگر ذات ورسوائی کا باعث بن ربی موتواس کامر جانا ہی بہتر ہے مارید بیگم۔'' ''شٹ اپ جادید! تم اچھی طرح جانے ہو

دشف اپ جاوید ایم اجی طرح جانے ہو کے ایشا تمہارے گناہ کی پاداش میں اسفتد یار خان کی قید میں ہے وہ تو وہ لڑکا نیک اور شریف ہوتی ہتم اسفی کو نورا آزاد کر دو اور دیکھو کے وہ

کبال جاتا ہے اس کے ذریعے ایٹا تک جہنچو۔" ماریہ نے تیز اور عصلے لہج میں کیااس دوران ہوا ان دولوں کی ساری گفتگوس چکی تھیں، چیکے سے وہاں سے چلی گئیں۔

"ایبای ہوگا۔" جادیداخرنے کہا۔
"صاحب تی پولیس نے چھاپ مار دیا ہے
اسفند صاحب کو آزاد کرالیا ہے اور نوید صاحب کو
گرفآر کرلیا ہے، ولید صاحب گاڑی میں فرار ہو
گئے ہیں۔" شکورے نے آگر اطلاع دی تو وہ
دونوں تھیرا گئے۔

"انو و به پولیس کمال سے آئی ؟" جادید اخر شعے سے بولا۔

"وہ اللہ مار خان بھی ہولیس کے ساتھ ہے وہی بولیس کو لایا ہے۔" مشکورے نے مزید معلومات فراہم کیں۔

" اربیم میرکی ضائت کا ہندو است کرویس جیل چلا حمیا تو سرارا متعوبہ تا کام ہو چائے گا۔" جاویداختر نے کہا۔

" تم اپنے کیے کی سزا بھت جادید اخریں الیے بیٹے کو بچاؤں کی سبین بیس تم نے علی ولید اور نو بیل کی سبین بیس تم نے علی ولید اور نو بید کواس راہ پر ڈالا تھا اور اسفی کے پاس ایشا کی شادی کا شوت موجود ہے تم عدالت میں بھی اے ہرائیس سکو کے اور تمہاری اصلیت تمہاری بیٹی پر بھی عمیاں ہو بھی ہے وہ تمہارے تی خلاف بیان دے گی، تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا جاتے گی وہ۔" ماریہ نے عصیلے کیج میں جواب جا

"میں جان سے ماردوں گا ایشا کونہوہ پیدا ہوتی نہ بی اسفند بارخان ہوں جھ سے بدلد لینے آتا دیکھلوں گا میں ایشا کو بھی اور اسفند بارخان کو بھی دونوں میں سے ایک تو مرے گا تی اور پھر جھے تہاری دولت کی ضرورت بھی نیس رہے گا

الله الدها خان كى سارى دولت ميرى موكى إبابا-"
جاديد "رف سفاك اوراد لحى ليج ش كباسر جاويد اخريو آر الله الريث-"
پوليس المبكر في وبال آت عى اس و يكهنة

ہوئے کہا۔

" تمریر ابرم کیا ہے انسپکڑ ؟"

" آپ نے اسفند یار خان کواغواء کیا آبیں

سب ہے جا میں رکھا ان پر تشدد کیا ہے اس جرم
میں۔" انسپکڑ نے اس کے جرائم گنوائے۔
" آپ کو غلط جی ہوئی ہے انسپکڑ اسفند یار
خان تو میرالا ڈل دا مادہ میں بھلا اس کے ساتھ

خان تو میرالا ولدوا ادب ش بھلاای کے ساتھ بہنارواسلوک کیوں کروں گا بال البتہ نوید ولید کا اس سے معمولی کی بات پر جھڑا ہو گیا تھا شاید انہوں نے غصے بی آ کریہ شرارت کی ہو جوان جی نال گرم شون ہے ہیں آ کریہ شرارت کی ہو جوان بین نال گرم شون ہے ہیں ، نالائق بہنی بیول گئے کہ اس فند یار خان ان کی بہنوئی ہال کی جوال گئے کہ اسفند یار خان ان کا بہنوئی ہال کی شادی شدہ وزندگی مرکت سے ان کی لا ولی بی کی شادی شدہ وزندگی برگتا ہما اثر بر سکتا ہے۔ " جاوید اخر ۔ نے کمال برشیاری سے بات بناتے ہوئے کہا۔

"برسب جود اول رہا ہے المكثر ماحب، بررے منے كى ساتھ جو بہت ہواہ ما ماحب، بررے منے كى ساتھ جو بہت ہوا ہے اللہ بار فان اللہ علام اللہ بار فان كے كہتے برجوا ہے۔ "اللہ بار فان اللہ علام اللہ فار کہ اللہ تعالى میں ہوگا گرفار کر لو النہ اللہ فالے میں ہوگا گرفار کر لو النہ اللہ فالے میں ہوگا گرفار کر لو النہ ما تھ میں بواب دیا اور ساتھ می اللہ کا جا میں کو جاوید اخر کو جھوری کی اللہ سے ساتھ می ارک کیا ، حکورے کو بھی پولیس نے کو فار کر لیا تھا، سب میلے میں شنے مار میہ جا ہما ہما ہما کہا گھری رہ گئی تھیں۔ کو می ار میہ جا ہما ہما ہما کہا کہا کھری رہ گئی تھیں۔

ر بی ده می ۵۰۰ ۱۳ ۱۴ ۱۴ ۱۰ ایشا! " اسفند یار خان کی محبت اور کرب

یں ڈونی آواز اس کی ساعتوں میں پھول بن کر تھلی تو وہ جو گھٹوں پر سرر کھے مجم سم می بیٹی تھی بری طرح جونگ -

وه آگیا تفالورے پندره دن بعد کمرورما،
زئم خورده اور تر مال سااس کے سامنے کھڑا تھاوه
چند لیجے اسے جیرت سے دیکھتی رہی پھرائی جگہ
سے آگی اور دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آگوری
ہوئی اور نجائے اسے کیا ہوا تھااس کا کول ساہاتھ
اٹھا اور اسفند یارخان کے دخسار پر جبت ہوگیا وہ
اس کی اس غیر معمولی حرکت پر جبرت سے اسے
و کیمنے لگا، اسفند یارخان کا کر بیان پکڑے دوئے
و کیمنے لگا، اسفندیا رخان کا کر بیان پکڑے دوئے
موسے اب وہ اسے جنجوڑ رہی تھی، اس کے
سامنے اپنی بر قراری اور اضطراری کیفیت میال
سامنے اپنی برقراری اور اضطراری کیفیت میال

"کہاں تھے تم ؟ حمہیں ذرائبی خیال میں آیا میرا، جھے اس ورانے میں اس جنگل میں تنہا چھوڈ کر چلے گئے اگر میں مرجاتی تو میری لاش بھی یہاں رڈے رہے گل سر جاتی تم بہت فالم ہو اسفند یارخان تم بہت ہے حس ہو۔"

"اب تو جوبنی ہوں صرف اور صرف تمہارا ہوں۔" اسفند یار خان نے اسے شانوں سے نفام کرمسکرائے ہوئے جواب دیا۔

" بيرے يوت تو جھے يوں چھوڑ كرند و"

" الله تقم چوژ کرجانے کا کس کافر کا ول حاہ سکتاہے تہمیں یہاں اس لئے چیوژ کیا تھا کہ تمہارا باپٹم تک نہ بی شکھ کو بلی کاراستہ تو اسے معلوم تھا ناں اور پھر رانی ماں اور مہتاب خان کی موت۔"

" بچھے بہت دکھ ہے ان کی موت کا لیکن .....اس میں میراکیا تصور تھا میں تو خوف سے علی مر جاتی۔" دہ روئے ہوئے اولی دہ

وهنا (102 سند 20/4)

2014 ---- (103)

دونوں ایک دوسرے سے یوں بیار پر سے محبت ورضا کے کررہے تھے جیسے انہوں نے باہی محبت ورضا مندی سے شادی خوشگوار ماحول بیس کی ہو اور ایک دوسرے سے بہت بیار بحرے عہد و بیان بائد ھے ہوں طالانکہ دونوں بیس بیار محبت کی بات ہوئی تھی نہ بی اظہار پھر بھی دونوں ایک مضبوط بندھن بیس بندھ کر ایک دوسرے کے مضبوط بندھن بیس بندھ کر ایک دوسرے کے لئے ایم اور انہول ہو مجے تھے گئی دوسرے کے دوسرے کے بیات می نا۔

" دونیل مرتبل کونکه تم ایک بهادر الوی ہو حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو میں ایسے بی تو نہیں تمہیں یہاں چھوڑ کیا تھا۔" اسفند یار خان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نری سے مسکرا کرکھا۔

" لمنے تو آنکے تھے ا۔" وہ خطی ہے اس
کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی تو اسفند یار خان کو
بداختیار اس پر بیار آنے لگا اس کا میک اپ
سے مبرا چرہ کتنا دار ہا تھا کہ اس کے دل میں اچل
میار ہا تھا، اس کے فکوے گئے اسے زندگی کی تو ید
سنار ہے تھے، اسفند یار خان نے مجرا سائس لے
سنار ہے تھے، اسفند یار خان نے مجرا سائس لے
سنار ہے تھے، اسفند یار خان نے مجرا سائس لے
سنار ہے تھے، اسفند یار خان نے مجرا سائس لے

"تم تو بہت کزور لگ رہے ہو، تم نے اپنا خیال نہیں رکھا ٹال۔" خیال نہیں رکھا ٹال۔"

" منسل جان اسفند، ميرا خيال كى اور نے بہت خوب ركھا ہے وكچوگى۔" اسفند يار خان

'' بیم می دیمو۔'' اسفند یار خان نے اس کی جانب اپنی پشت کردی،اس کی دوده یار گلت والی کر پر جا بجا ہٹر کے نشانات شہتے تھے۔

"اسغند! بیر سب کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے بیظم؟"ایٹانے تڑپ کراس کی پشت پرنزی ہے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑلیا۔

" " تہارے باپ اور بمائیوں نے، میں احد دن سےان کی قید میں تھا۔"

"کیا؟" ایٹا خوفز دوی ہوکراس کے حسار باآگئی۔

"بال وہ جھے ہے تمہارا پند پوچدرے تھے میں نے کہ دیا کہ ایشا میرے دل میں ہے، و کولو حمہیں دل میں رکھے کی بہ سزا کی ہے جھے تجر سے میراسینہ چاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔" "او میرے خدایا، اسفند۔" وہ ترپ کر بے قرار ہوکراس کے سینے سے لیٹ کر بلک بلک کر رونے گئی، اس کے باپ اور بھائی استے سفاک بھی ہو سکتے ہیں اسے یعین تیں آرہا تھا۔

"ارے بابا کے دہیں ہوا بھے تبارے بار نے بھے بہت مغبوط کر دیا ہے یہ تکلیف اور کردری تو دنوں میں دور ہو جائے گی اگر تم میرے تریب رہوگی اور اپنی بار بحری مسجائی کا کس میری روح میں اتارتی رہوگی۔" اسفند یار

خان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بیار بجرے لیج میں کہا تو وہ سرافھا کر افک بہائی آٹھوں میں جرت سموئے اس کا چیرہ دیکھنےگی۔ چیرہ دیکھنےگی۔ ''آپ!''

''مِن بہت مجت کرنے لگا ہوں تم سے پا نہیں کسے تم پہلی ملا قات سے بی جھے بے چین کر گئی تھیں، میں تمہارے ساتھ پھی بہت معصوم اور سکا کیونکہ تم ہذات خود بہت اچھی بہت معصوم اور نیک سیرت تھیں اور ہو۔۔۔۔۔ اور جھے تم سے اپ وایٹا۔'' اسفند یارخان نے اس کے چیرے کو چاہ ہوایٹا۔'' اسفند یارخان نے اس کے چیرے کو چاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"دواک دعابوری موگی ہے شاید۔"ایشانے خوتی سے بھیکتی آواز سے کہا۔

"اورایشا کی دعا؟"اسفند بارخان نے اس کی فعوری کچ کر چیرہ او پر کیا۔

۔ آو آپ ہن اب مرف آپ۔ ووائی کے سینے سے میں نیم سے رونے لکی اسفندیار خان کی اتن عبت نے اسے نمال اور مرشار کر دیا تیا، وہ اس کی خاطر اینے سینے پر زخم کھا کر آیا تھا اور مرور تھا، کوئی طنز، کوئی طعنہ بین تماس نے اس کو اس کے باپ اور بھائے ن کے اس ناروا سلوک کا، وہ بہت مظمئن تھی کہاں کا جوان ساتھی اس کی مضبوط بناوگاہ ہے، اس کا بیار ہے۔ اس کی مضبوط بناوگاہ ہے، اس کا بیار ہے۔

" کی این اجمہیں جھ سے نفرت جیل ہوئی میں نے جو کھے تہارے ساتھ کیا۔ " وہ خوتی سے مکس اٹھا بے تانی سے پوچھاتو وہ روتے ہوئے مولی۔

"ووالك فطرى امر تفاآپ كى جكد .....كولى بحى موتا تو شايداك سے بحى براكرتا جھے يول اپنے سينے سے ندلگا تا۔"

"ایشا! ایشا؛ تم بہت انچی ہو، تھیک ہوالیا تم نے جمعے میری نظروں میں سرخروکر دیا، پلیز روؤ مت جمعے بہت نگلف ہورتی ہے۔" اسفند بار خان نے اسے مغبوطی سے اپنی ہانہوں کے محیرے میں سموکر اس کے سر پر بوسہ دے کر خوتی سے تم لیجے میں کہا۔

"آپ سے کھانے کے لئے کچھ لائی ہوں۔" ایشا میں آپ کے کھانے کے لئے کچھ لائی ہوں۔" ایشا نے اس کی تکلیف کے خیال سے فوراً خود کو سنجالتے ہوئے اس سالگ ہوتے ہوئے کہا تو وہ بیڈ پر آ بیٹھا ادر مسکراتے ہوئے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے لولا۔

"اسفند! آئی ایم سوری-" ایشائے ایکدم سے اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیئے۔
"ایشا پلیز میں اس قابل کہاں کہ تم میرے
سامنے ہاتھ جوڑو، پلیز مجھے گناہ گار مت کرو،
صرف بارکروکروگی نا۔" اسفند یار خال نے بے

قرار ہوگراس کے ہاتھ تھام کر چوم کر عبت سے

اس کے جاتہ چرے کود کھتے ہوئے کہا تو ایشانے مصنبا (105) مسجد 20/4

المنا (104) دسبر 2014

شرمیلے بن سے سکراتے ہوئے اثبات میں سرملا دیا۔ "الالام مین وگر "المنام اللہ اللہ میں مار

"ایشا میری زندگی-"اسفند یارخان اس کی شریعلی مسکان اور پیار تجرے اقرار پر فدا ہو گیا اس کی بیتانی جدی اور اسے اپنی پیار بحری پناہوں میں سیٹ لیا۔

设立位

ولید پولیس سے بیخے کے لئے فرار ہو گیا تھا لیکن موت کے ہاتھوں سے نہ نیچ سکا تھا، وہ بو کھلا ہٹ میں گاڑی ٹیز رفاری سے چلارہا تھا کہ سامنے ہے آئے ٹرک کے جا ظرایا، گاڑی پیک کررہ کی تھی اور گاڑی کو کاٹ کر ولید کی ڈیڈیاڈی ہاہر تھائی گی تھی، مارید بینجرس کر بے ہوش ہو تکیں ہاہر تھائی گی تھی، مارید بینجرس کر بے ہوش ہو تکیں میں، جاویداختر اور نوید حوالات میں اس خبر کوئن کر جرت زوہ رہ گئے۔

''میں اسفند بارخان کوزندہ جیں چھوڑوں گا اس کی وجہ سے میرا بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔'' جاوید اختر نے جیرت اور غصے سے چور کیا۔'' کہا تو تو بند غصے سے محمد بڑا۔

"بن كري بايا، بيسب آپ ك كناه كا منتيد الله ين كا كيا اولاد ك التي بيسب آپ ك كناه كا منتيد الله ين كا كيا اولاد ك آگ أنا بي أن و مبتاب خان ك مرخ كا و كائيل قدرت كا انتقام الله و كيوليس قدرت كا انتقام الله في الله آپ ست آپ كا جائز بينا چين ليا، راني في في قوم أني بايا، اب الله كا انتقام اسفند يارخان بيل قوم أني بايا، اب الله كا انتقام اسفند يارخان بيل الله آپ سے جرم كى الله آپ سے جرم كى الله آپ بهت بوت بوست اور ب بهت بوت بوست اور ب مست اور ب من بيل بايا آئى بيت يو بايا، وليد بعائى مر

"میں کسی کو زندہ جیس جھوڑوں گا اللہ یار خان کی حویل ویران کر دوں گا۔" جاوید اختر نے نوید کی باتوں سے مزید طیش ٹس آئے ہوئے کہا

اور نوید چی چی کردد نے لگا۔ اسفند بار خان کو ولید کی موت کی اطلاع اس کے موبائل برمل چکی تھی وہ موج رہا تھا کہ ایٹا کے بیدالمناک خبر کمیے سنائے وہ ابھی اسے ناشتہ کرا کے فارغ ہوئی تھی ، کنی فکر مند تھی اس کے جسم پر گئے ذخوں کی دجہ ہے۔ جسم پر گئے ذخوں کی دجہ ہے۔ ''ایٹا! جمع میر جانا ہے ابھی اور ای

"ایشا! کھے شہر جانا ہے ابھی اور اس وقت 'اسفند یارخان نے اس کے پاس آ کرکہا تو وہ ہراسال ہوکراس کا بازو بکر کر ہوئی۔

ور ایس اب آپ کو آبیل میں جائے دول کی آپ کی طبیعت بھی تھیک جیس ہے۔"

''تم میرے ساتھ ہوگی تو میری طبیعت خود یخو دفیک رہے گی ہم دونوں کو جانا ہے اور شہیں یہت بہت حصلے ادر بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے مبرکے ساتھ خود کوسنمالنا ہے۔'' دو اس کا ہاتھ تھام کر محبت ہے بواا۔

"اسفی آپ جھے داہی چوڑنے جا رہے ایس-"

"ال-" رفع

"تمہارادہاں ہونا بہت ضروری ہے۔"
"اور میرا بہاں آپ کے پاس ہونا ضروری میں ہے۔"
نیس ہے کیا؟"

''ایٹا! یہ بات بیل ہے تمہارے دم سے تو میں زندہ ہول۔'' ''نوع''

"وليد كا اليميدن ش انقال مو كيا ب-"

" ککسیکا؟" وہ ایک دم سے شاکڈرہ میں استعمار کی استعمار کا استعمار کا استعمار کی استحمار کی استعمار کی استعمار کی استعمار کی استحمار کی استحمار

"اس كامطلب بكرمكافات على شروع

ہوگیا ہے۔ "ایٹانے کھوئے کھوئے کیے میں کہا
آنسو پلکوں کی سرحد عبدر کرکے بہتے گئے تھے،
ولید ہے اس کی بھی بھی دوئی بیل رہی تھی، بہن
بھائیوں والا بنسی غداق بے تکلفی، روشنا متانا،
فر مائٹیں کرنا کھے بھی بیل تھا ان کے تھے کے
دولوں بھائی ماں باپ کے تش قدم پر ان کے
دولوں بھائی ماں باپ کے تشق قدم پر ان کے
بر چل اور عمل کر رہے تھے، پھر بھی ایٹا کو
بہت دکھ اور صدے نے تھیرلیا تھا، وہ بلک بلک
کرروئی اور اسفند یارخان اسے سنجال استجانا، سجھاتا،
کرروئی اور اسفند یارخان اسے سنجال استجھاتا،
کرروئی وار اسفند یارخان اسے سنجال استجھاتا،

ولید کے جنازے میں لوید اور جاوید اخر

ہی شریک تھے، دونوں کی طانت منظور ہوگئ تھی
اور الیا صرف اللہ یار خان اور استند یارخان کے
کہنے سے ہوا تھا، وہ جاوید اختر کی طرح بے حس
اور سیارتم برگز نیس تھے کہ اسے اپنے سکے یینے
اور سیارتم برگز نیس تھے کہ اسے اپنے سکے یینے
کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت و
رعایت بھی نہ دیتے۔

ایشا اور ماریدایک دوسر ہے ہے لید کردل کول کرروشن، ولیدکی مدھن ہوگی تنی ، استند یارخان ہے تو ہداور مار میدنے تو اسپنے روید کی منافی ما یک کی تھی میکر جاوید انتر ہنوز پیتر بنا ہوا تھا، اس کے دمارغ میں لاوا ایل رہا تھا، سازشوں

ادرانقام کا ہوں و بے شی کا بال ان رہا تھا۔
"ایٹا! بی گھر جارہا ہوں تم سوتم تک اللہ رکنا جا ہو وہ تھے کوئی احتراض نہیں ہے۔" اسفند این خان نے اس کے کمرے بیل آگر کہا ہوا بھی اس کے پاس بیٹی تھیں، وہ رورو کر بے حال ہو چکی تھی ، اسفند یار خان کے لئے اس کی بیہ حالت با قابل پرداشت ہورتی تھی۔

"آپ سے بہال رک جائیں نال۔"ایٹا نے اپنے آنسوصاف کرتے ہوئے کہا۔ "رک تو جاتا محر جھے تہارے باپ مے

ارادے کھ فیک نیس لگ رہے میں او تہیں بھی میال میں اور تہیں بھی میال نیس میں موت کے میال نیس کی موت کے باعث میں موٹ اور خان نے باعث میروڑ تا مجوری ہے۔'' استعد یار خان نے سنجیدہ مرزم کیے میں جواب دیا۔

"ایشانے، اسلی تعیف اولیا ہے تم الی ادھرنہ رکوا تی میال کے ساتھ اسے کھر بھی جاؤوہ نا مراد تہارا اب ہے تھر بھی آفل کرنا چاہتا ہے اور اسفند نے کو تمہارے قبل کے الزام میں پھائی لکوانا جاہتا ہے اوراس کی دولت پر بعنہ کرنا چاہتا ہے، وہ تم دولوں میں سے کی ایک کو ضرور مارنے کی کوشش کرے گا، تم کو بیوہ کرکے اسفی کی جائیداد حاصل کرے گا، تم کو بیوہ کرکے اسفی کی جائیداد حاصل کرے گایا ۔۔۔۔۔

"دلی کری بوا، شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا ہے ہوا، شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا ہے میرا، میرا باب انتا بے ص، بے رم اور لا پی بھی ہوسکتا ہے میر سے خدایا۔" ایشا نے بواک بات کاٹ کر صدے سے روتے ہوئے کہا اسفند یار خان بھی تاسف سے نفی میں ہوئے کہا اسفند یار خان بھی تاسف سے نفی میں ہوئے کہا اسفند یار خان بھی تکرے سے باہرنگل

"ایشا! سنجالوخودکواور میرے ساتھ اپنے گر چلو میں تنہیں اپنی پناہ میں رکھنا جا ہتا ہوں بیشہاہیے پیار کی بناہ میں بولور ہوگی میرے بیار کی پناہ میں؟" وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے رسان سے بوچے دہاتھا۔

" بھے تو صرف بناہ جاہیے ، ایک بحرم ہاپ کی بٹی کے نصیب میں بیار کہاں؟" دو تعدد

" التمارين مرك يار ير التباريس ب

"بيدجو بكرة اور باب ال ك بعدتو بردشة سائتبارا توكياب، آب بحى كب تك جميا بي مجت ك لائل جميس عي؟" "تمام عر، زندگي كي آخري سائس تك."

اسفند بارخان نے اس کے چرے کو ہاتھوں جس جركرول سے كما تو ايشائے اس كے ماتوں ي ائے ہاتھ رکھ دیے، اس کی آسس کی کی روشی ہے منور تھیں، ایٹا کو ای میریان اور سارے انسان كايقين واعتباركرنا يزانخا-

وه دونون" اسفندلاج" كينج تو جاديد اخركو وبالموجود ياكرجران روكع-" ایا آپ بہاں۔" ایٹانے اسے دیکھتے

" نميون عن يهان بين آسكا كيا؟" " تیں جو کھا آپ کی وجہ سے مجھے سہنا ہا

سنا بڑا ہے اس کے بعد آپ کا اٹی بٹی کے سامنے آنے کا منہ تو نہیں رہ جاتا، شرم آتی ہے مجھے آپ کواپنایاب کتے ہوئے ،آپ کی دجے وليد بماني مر محك ، راني اور مبتاب خان مر مح اب اور کس کو ماری مے آب؟" ایشانے نفرت آميز غصے سے كہا اسفند يار خان قريب عى

" حمیس اور تمہارے شوہر کو یا دونوں میں ہے کی ایک کو، اسفتد یارخان عرف مسٹرامنی، ب تمہارا بی لائینس شدہ پیتول ہے تا۔" جاویداخر نے اسفند یار خان کے سامنے پینول نکال کر تقديق جايي-

" وتم نے مرے کرے کا ای می ل ے س کی اجازت سے بہاں آئے ہو؟"اسفند یارخان نے غصے سے بوجھا۔

" بي چيوڙواور بيا يوچيو کي کس مقصد سے آيا ہوں، اکلوتے سپوت ہوناتم اپنے خائدان کے ابسيس رمو محتمهاري بسول كي كولي تمهارا كام تمام كردے كى اور تمهارى موت خود كئى تصوركى جائے کی اور تمہارے مال باب زندہ در کور ہو جائی گےاس سے اجما انتام اور کیا ہوسکتا ہے

امنی صاحب۔" جادیداخر نے سفاک سے کہا تو ايناكى روح تك كاني أحى، وه اسفند يارخان كرسائة كمرى بونى اوركويا بونى -

"آپ نے اگرایا کیانا پایا تو یس آپ کو بھی معاف نیل کروں مستد مرے شوہر ين، آب اين ماتول عالى بى كاماك اجازنا ما يخ بن التي فرض اور بددعا س حم كرين كراي كے اللے اللہ الرت كے قائل می اس مع ما اس مال سے عل آب كواينا كمراجاز في كاجازت يل دول كي-

"ايثا ۋارلنگ! كولى توخميس بحى موت كى فیند ملاعتی ہے تم برے دھن کے مامنے دیوار تی کوئی ہو، تمہارے شوہر نامدار کی پیٹول سے علنے والی کولی ا کر حمیس بلاک کر کئی تو تنہارا شو ہرات مرجى يماكى حره جائے كاميرا انقام تو ال صورت من مى بورا يوما في المات ماديداخري سفا کی مشراتے ہوئے کہا تو استعدیار خان غصے

"اوروه انتقام جوقدرت في تم سے كى وہ تماری نظر میں میں ہے غلام محر تمارا بیا مرحما ے اور حمیں کوئی دکھ میں ہے اس سے بوی بد من تمهاری اور کیا ہوگی تم نے جس مورت ہے زندگی کی خوشیاں حرام کردیں تھیں وہ محی تمہارے مناوى جيتى ماكن نثاني سميت اس دنيا سے يردد كر كى بتم تواس سے معانی كى مہلت بھى نہ لے سکے دنیا مجی خراب کر لی تم نے اور این عی ماتھوں سے اٹی آخرت کے لئے بھی جہم کا ابدهن خريدليا ب، بزے عى برقسمت بوتم اب ائل بني كوموت كماث الارناط بع مو-" " ال كونك بيسب كه جان كى إورتم

اس سے عت کرنے کے ہواس کی موت تمہاری موت خور بخور بن جائے گی۔" وہ بے رکی سے

ایثا نے بہت دکھ سے اسفند یار خان کو دیکھا تھااس نے اس کے شانے پراہے معبوط باتحد ركوكرات وصلدديا، اينان عركم اسالس لول سے خارج کیا اور دوقدم آگ بور آل اور باب كى أتحمول من آتكس دال كرمضوط ليج

"آب کوائے عی خون سے ماتھ ریکنے کا موق بنا تو ليخ الى بني كواين باته الم الله

"ایٹا! یہ کہ ری ہو ش ایا تیں ہوتے دول گا۔"اسفند یار خان تڑے کرآ کے بڑھا اور اے ای بانہوں کے طلع میں مقید کرلیا۔

"اسفندا يه جوكرنا واعديم من البيل كرنے دیں ان اولاد کی موت اس کافل ان کے لئے تو ناطكار عا ، إلا آب اسفندكي يسول ركوري اورائی سول سے محص نشان بنا میں میں آ۔ کو اینا خون معاف کرتی ہوں ، ایک یٹی اے تھے اب کواہنا خون معاف کرتی ہے آپ کوائے کل ک اجازے و تی ہے کوئلہ آپ کی بربادی کے لين تو صرف راني بال اور مبتاب شان كافل عي بہت ہے . لیس مایا جلائیں کولی میں آپ کی میں ضرور مول ليكن ..... يرول التي مول على موت ے اس ورقی بال میری موت کے بعد .....ميرى قبر ير فاتحه يدهن يا بار يمول يرحان مت آئے گا درنہ میری روح کو بہت تکلیف ہوگی، ایک بات اور من کہتے مایا، من نے ومیت للموا دی می ای کی رو سے اسفند یار خان یا اس کے خاندان كوكسي صورت بحى ميرى غيرطبي موت كا ذمہ دار میں مغمرایا جائے گا۔" ایٹا نے اس کے رديرد كحرر عهوكركبالووه ساكت روكياء اسفند یار خان نے جرت سے اس لڑکی کود یکھا جودل

نه عي شرم دلا وُل كي كيونكه شرم تو آب كوآتي عي الله عرا الثانة است برے لي على كيا۔ "ايثا!" جاديد اخركرك سيط عكررت

عل درد چمیاے کس بھادری سے موت کو گلے

" يايا! بن آپ كواب آئينه د كھاؤں كى اور

لگانے کے لئے تیار کمڑی کی۔

" بن غلام محراب اور ظلم بیس موتے دول کا عل-"اسفند يارخان نے ليك كراس كے باتھ ے پتول چین لیا مرغلام محریقی جاویداخترنے بما من یاس سے پتول خیمنے کی کوشش نہیں کی بكدار كراكرزين بوس موكيا، ايناكي في ي

جاویداخریر فانج کا شدید حمله ہوا تھااس کا تحلا دحرمفلوج موكما تعادايال باتعدادر بازوجى فالح کی زوش آعمیا تھا، وائی جانب سے چرو بھی عجیب شکل افتیار کر کیا تھا اس سے بات كرفے على ببت د شوارى مورى مى و وال وقت میتال کے کرے می بسر یہ بسدھ پڑا تھا، ايثااوراسفنديارخان عىاسيهيتال لاع ته ماربہ کو بھی انہوں نے فون کر کے بلالیا تھا،اس کی چالت دیکھ کروہ تو صدے سے پالکل ہی ڈھے ككي المغند يار خان في البيل ساري حقيقت ے آگاہ کیا تو ماریکو جاوید اختر سے شدید نفرت محسوس ہونے کی ، نوید مجی بوا کو لے کر وہاں بھی

'' دیکھاتم نے غلام محداے مکافات ممل کتے ہیں، انبان کنا، کر کے سب سے فی سکتا ب ليكن اين رب فيس في سكنا، الله كي لأهي بے آواز ہے، جب برئی ہے تو برے بروں کی آوازی سلب کر لیتی ہے مہیں معانی مانکنے اور توبه كرنے كى بہت مهلت دى اس نے مرتم كناه

20/4

كر كے اتراتے بكرے، اب تو تهيں معاف كرنے والى بھى زندونيس رہى كس سے اپنے كناه كى معافى مأتلو كے اسوائے رب كے تمهاري جنني بھی سائسیں باتی نگی ہیں انہیں غنیمت جانو اور توله كرتے كزار دو شايد قدرت كوتم ير رح آ جائے۔ 'اسفند يار غان نے جاديداخر كود كھت و ميستے ہوئے كياوہ بول بول كى آوازيں تكال ربا تھا، آتھوں سے آنسو بہدرے نے، اسفند یار فان ے ملے ایٹا کرے سے باہر آگئ اور یکوٹ میکوٹ کررونے لگی۔

"ایثاایک احمان کروگی جھے ہے" وہ اسے اور ماريه كو بواكو "جاويد ولا" لانے كے بعد اينا - リップアレビ

میری اتی باط کہاں کے یں آپ یہ احسان كرسكول، شي تو خود آب كي احسان مند ہوں کہ آپ نے میرے باب کے گناہ کی سزا مجھے میں دی، جھے رائی مال فنے سے بحالیا، اسفند پلیز ایک احسان میرے پایا برجمی کردیں، انہیں اپنی رائی مال کی طرف سے معاف کردیں بليز\_"اينان ان كسام باتع جوز دي، افك رخمارول يردوال تقي

"اينا! آنده يرے مانے باتھ مت جوڑ نا ممری محبت کے شایان شان میں ہے دکھ ہوتا ہے مجھے اور تہارا باب تو حمیس مل کرنا ماہنا تماتم اس کی خاطر ہاتھ جوڑری ہوائے فیمی آئسو لناربي بوميري منت كردي بو-"اسفند يارخان نے اس کے ہاتھ پالا کر علیمہ ارکے اپنے مینے ہے ر کھتے ہوئے اے جرت، عقیدت و محبت ہے و مکھتے ہوئے کہا۔

"وه بيسي جي بين، بين تو مرے يايا تا محمد ے ان کی بہ حالت کیل دیمی جا ربی، بیمزا بہت ہاں کے لئے اور ہم کون ہوتے بیل سزا

دینے والے اس کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے انیس اللہ سے معانی ماستے دیں لیکن آب او معاف كردين بليز-"

"ايثا! تهارا باب مرت دم تك توبه كرنا رب،انے کے ير مجھتاتا ربرب سے معافی مانتارے بداس کی آخرت کے لئے ضروری ہے بال جس دن وه ائي آخري سالس في كاس دن رانی مال کی طرف سے ہم سب اسے معاف کر ویں گے۔" اسفند بار خان نے سجیدگی سے کیا اس کے افکول سے جھیتے جمرے کودیکھا اور بے قرار ليح على كويا بوا\_

" بہت برا ہول شرر ایٹا! بہت ولایا ہے یں نے بھی مہیں سرے یا کی انہادے ان يرية أنوول لاستفرك في برفرودا من أو الل ب مرجى الرقم الى قائل جمول بدواكن عاضر ہے ہمارے موق اس دائن شرا مودو۔" "اسفندا" وه ما انتاراس که سینے میں چرہ جما کر بلک بلک کر رونے کی، استندیار غان فے ای بانبول کامعبوط حصاران کے کرد

" بھے معاف کر دوایشا! میں نے پہت دکھ ديا ہے جہيں آئی ايم رسلي سوري-" وه بيلن آواز میں بولا تو وہ اس کی اس قدر محبت اور جا بت بر احماس برنشكر سے نبال موكراور بھى شدت سے

立立立 وليدكا سوتم موكليا نفااور جاويد اختر سيتمال ے مرشفت ہوگیا تھا، بوا اور ایک طازم اس کی و کھے بعال بر مامور تھے، مار بداور تو بدلس و کھے کر عى واليس آ مات تھے۔

"ايشا! چلو جان، وبال حويلي ش سب مارے معظر ہیں۔"اسفند یارخان نے اس کے

یاں آ کر بیار سے کہا تو وہ خوشیوں میں گھر کر " لَكِين اسْفي، كيا وه في في مجھے تبول كرليس

" وو مهين تول كر يك بين في جان اور مايا جان سل درنسل دممنی کی روابیت کوجم میں دینا جا ہے ، مہیں ماری حویلی ، کمر اور خاعران میں احر ام ادر مقام حاصل مو كاجوابك من جاعى بهو كا موتا بكي مجيس؟" اسفير يارخان في اس کے بازووں کوتھام کر حکراتے ہوئے کہا۔

" يلى كدآب بهت الجع بين آب كمر والے بہت زیادہ اچھے ہیں۔"ایٹائے اسے بار جرى نظرول سے ديكھتے ہوئے جواب وا۔ "اے مز، میرے گروالے اب آپ کے الله الله الله الله

" بيني سب وكه لكت بن " وو بس ك

"تو مجر چلیں۔" استعد یار خان نے اپنی يكى المحول من بارسموت ال كيما عرجرك

" يي " و ومسكراتي و أن اس كا شكت مي

"بوا آب مجی ماری ساتھ چیس ایے آبانی گاؤں کی سرے لئے۔" است یار خان نے سب سے ملنے کے بعد بوا سے کہاتو وہ بھیکتی آواز مي بوليس-

" حبيل بيناتم لوك جاؤ سدا شاد آيا درجو، يرا قلام محر مجرے يحدين كيا ب جب چوالا ما تفاقر ہاتھ یاؤں میں ملتے تھاس کے بول می من سكما تفاوه، بس ليثار بها تعااول آل كرتايا روتا تھا اور میں اس کی مال تھی تا اس کی ہر ضرورت يوري كرتى اس كاخيال رمتي محى آج وه

بیال برس کا ہو کے بھی چرے ویا تی بحدین كيا\_" بواايخ آنسو جمياتي ان دونوں كو مخلے لگا کر خدا مافظ که کر جاوید اخرے کرے میں جل لئیں، مار مداور توید نے انہیں رخصت کیا تو وہ الى گاڑى يى آئىنے ، ايشا كادل بواكى ماتوں پر بجدما كما تعا، اسفند بارخان نے كمراسالس ليون ے فارج کیااور گاڑی اشارٹ کردی۔

" ویسے بڑے افسوس کی بات ہے باب اور مانى كرهم يس كوكرتم شوبركي تكيف بحي نجول ليس "اسفند بارخان كي آواز يروه يري طرح چوکی می ، وہ اسے شہر والے بنگلے میں بھی کر کاڑی روك جكا تماءاس كى بات يروهيان ديج موع اس نے اسفند بارخان کی صورت کود یکھا تو وہ خفا ففاسا گاڑی سے از کراندر کی جانب بڑھ کیا۔ "اسفند! او مائي گاڙ ماسفندتو کٽنے زخي تھے تكيف ين تع من تو واقعي ان كي طبيعت تك نبيل يو چه سکي، ان دنول وه شايد خفا مو گئے جل، آرام بھی تو مبل کیا انہوں نے است دن سے كهيں طبيعت زيادہ خراب ند ہوئٹي ہو، يا اللہ خير

اب جھ مل مزيد د كوجميلنے كا حوصلتيل سے اللہ

ماں۔" ایٹائے خود کلای کرتے ہوئے گاڑی کا

| ۱ ت | التحق كما يين براجينا في ما<br>واليين |
|-----|---------------------------------------|
|     | ان انتاء                              |
| 1   | دوکی آخری کتاب                        |
| 177 | ار گندم                               |
| 14  | نا محول ہے                            |
| 47  | وار وگردکی و اخری                     |
|     | ن اللوط كاتعاقب من                    |
| 4   | ات ہوتر چین کو جانے<br>د              |

اس چيز کي تياري جوراي سيامان ميوي المجى خوشبو ميل آراي بين؟" كالح سے آنے كے بعد کھانا کھا کے وہ سوئی تھی، جائے کی طاب میں چن میں آئی تو خد بجہ بیکم کومصروف یایا۔

'وہ، کچھ مہمان آرہے ہیں؟'' انہوں نے

ڈرڈر کر بتایا۔ دیکس کے دایاں ابرو

د مکه کرکز بردانس-

"كياوه؟ بنائية نان؟ كيا آج مجرتماشه للوانا يع "ووطيش من آكني \_

" بیٹا بیتو دنیا کا نظام ہے، جواب ای چترا جلا آر ما ہے، میں اور تم کیا کر کتے ہیں۔" وہ عاجزی

يا نظام نا فظيمين كيا، قرآن كي كس آيت يا حديث کی کون سے کتاب میں بدنظام رائے ہے، میری تمام زندگی میں تو بھی بھی میری نظر سے ایا کچھ نہیں گررا، جس میں اللہ نے ایسا نظام بنایا ہو، این علظی کو دنیا کا نظام مت کہیں، لڑکی کے والدين خودكواتنا جھكا ديتے ہيں كداڑ كے والے ان کی کمر م چڑھتے اور اتر نے رہے مرکونی کچھ كني والأنهين، سب خاموش تماشاني ي بيض رجے ہیں۔ "وہ ایک بل کورکی۔

° کبدری بول امان، میں برگز ان نام نیادمہمانوں کے سامنے ہیں آؤں کی، کوئی لولی لتكري تبين ہواور ناں پيہاں كوئى بكرا منڈى تجي ے کہ میرے دانت تک چیک کرتے ہوئے جا تين اور پھر بعد مين مذاق الرائے ، تبين كرتي مجسے کوئی شادی وادی۔ " وو نے تخاشہ غصے میں تھی، خدیجہ بیٹم کی آنگھیں جر آ کیں، وہ پغیر

عائے لئے بی بیر پننے کن سے جل گی۔ 公公公

نوین ماں باپ کی اکلوتی بٹی تھی، مے تحاشہ لا ثريار مين يلي على العائل ائير كي استوانف، وه بهت البھی شکل وصورت کی ما لک تھی او نجا کمیا قد ، اچھے نین نقش اور احجمی سیرت کی لڑ کی ، مال باب کے بیاد نے بگاڑانہ تھا، کم کو جمل مزاج ، کر یکی اور بیزاری ہوئی مھی، اس کی وجہ وہ عورتیں تھیں جو رشتوں کے بہانے آ کے اپنا پیٹ مجر کر چلی جاتیں، مقصد تفريح اورثائم بإس كرنا تغاه بعديس مان ما تان كا جواب بھی نداردہ جائے بڑکی والے برسوال انظار كرتي اب تووورفية كام يرجي س

صورت، حرت، تعليم، كم عمري، الحكي تربیت اور مجترین خاندان کا فرو موت موع مجمی وہ اسے مال باب کی ہے ای اور اپنی تذکیل برداشت بين كرستي محي

بغیر وجد کے اس کو یوں اینا مخترائے جانا محوارا ند تھا اور آج اس کی ماں ایک بار پھر انجایے میں اس کواؤیت سے گزرنے کا بیغام سنا

" كيا ہو گيا ہے تنہيں ، اتني ضدي تو تم بھي نہیں تھی ، میری عزت کا سوال ہے، کیے میں اتہیں یوں منع کر دوں ،میری بات مجھنے کی کوشش كرو، وه بهت التحفي لوگ بين، بهت سنجھ بوتے، بہت اچھا کھراندلگ رہا ہے، تم ایک بارش کرات دیکھو، جھےاس بار بورایقین سے بات بن جائے ک ، رضیہ نے بھی بہت امید دلائی ہے۔ '' خدیجہ بيكم كب سے اسے مجھانے ميں آئي ہوئيں تھي، مہمان ڈ رائنگ روم میں بیٹھے بلڑ کی کا ہی انتظار کر

" محك ب عن المنه جاري مون ، مرايك شرط ير-"وه بإدل تخواسته رامني موكي\_ "بولو؟ اللي خمر بدلز كي مجي نال، يجمد اليي ويى شرط ركه دى تو؟ كيا كرون كى-" وه دل يى دل مين دعائمي ما تلفي كيس ـ

"درائك روم عن كن افراد بن؟" عجيب ساسوال تفا\_

"الزكاادراس كى مال بمن " ووجرانى سے

"اور؟" وه حريد لال-. "اور تمہارے اہا۔" اب کے انہوں نے كوفت سے جواب دیا۔

"میں ایا کے سامنے ان لوگوں سے ملنے نبيس جاستي-"وه منه بنا كرخدى ليج بي يولى محل، خدیج بیم کا کب سے رکا سالس بحال ہوا

"توبالركاتم بحى نال، محصاتو دراك رك دیا۔ "وہ ماتھ پر ہاتھ مار کرہا ہر جاتے بولیں۔ "جلدى أجاناء من تمهارے ابا كو وہال ے افعاد دن کرنوین شرع حیادالی کی ہے،آب كرماين بين آسكن في في-"وه مادك سے كدكر

يرة كري اللي آكة الحريفية مونا ہے کیا۔ "وہ موج کرمسرانی می۔ 444

"للناع آپ کی بی بہت کم کوم، کھ بول بي ميس ري ، آج كل كي لاكيان تو بهت تيز طرار مولی ہیں۔" لا کے کی مال نے شربت کا گلاس خال كرك ميز ير ركت مجرا كرنوين كو

زرد برعد سوث من لموس توين ساد كي من

انشت بدندال ره مج تح، ده كلّنات بوع، -C2251 اک انجی نظر ان سے بنی نیس دانت ہے رہی دور تھی جیل عمر کب کی برس کی سفیر ہو مگی کالی بدلی جوانی کی چیتی نہیں

والله يه ومركن بدعة كى ب

چرے کی رجمت اڑھے کی ہے 🕶

مجى بہت الحجى لگ ربى تھى، اسے خلاف معمول

برلوك كافى معقول اورسلجے بوئے لكے تے الركا

مجى ويكين على اجما خاصه ويندسم اور يزها لكما

محلف مزاج کی ہے سادہ و کم کو۔"خدیج بیلم خوش

لڑکی کی آواز کیے ہوگی۔" کڑے کی جلبلی شرارتی

يراحماد وال ملتى الى جكد الحى سليق سرم

ير جما دويشہ باتھ سے مح كر خود سے الك كيا اور

کلے میں مفلر کی طرح اٹکا کرسب کودیکھا، جن کو

ماني موكم كيا قاء ذهلے سے جوز مے مى مقيد

بال بھے سے مل کر کس آبثاری طرح بشت ہے

دومرے تک کی (میے ناب ماولار يب يرجلي

اس موقے کے بالکل سامنے تھیر تی، جاں

مہان بیٹے تھے۔

وواک اداے کرے کے ایک سرے ہے

كرير باتع تكا كرخصوص يوز دية بوع،

ظاف توقع، الى تواضع ير وه بجارك

بهن نے نوین کود مصنے جیک کر کھا۔

"مری بی آج کل کی لاکیوں سے کافی

" كور بولس آخريم بحي لوسناتي بياري

ب انتیال سے اس کود مکھنے گے، وو

حنيا (115) سبر 20/4

2014 114 115

ور آلگا ہے عشق کرنے ہیں جی دل تو بچہ ہے جی خوروا کیا ہے جی اللہ اللہ کیا ہے جی خوروا کیا ہے جی جی اللہ کا تھی ہی جی اللہ کا تھی جی جی خد بچہ بیٹم تو گویا زمین میں گر گئی تھی جی کے بیاطوارد کھو کے۔

کے بیاطوارد کھو کے۔

\*\*\*و بھر کیسی کی میں؟\*\*

"نه چال بین کوئی لؤکمر ایث، نه زبان بین کوئی لکنت، سرایا مجی خوبصورت ہے، بینیا کہیں کوئی میز ها پن میں، دانت مجی پورے، تو کہیے، آپ لوگوں کو بیرشتہ متقورے یا میں؟" وہ عد درجہ معصومیت اور سادگی سے کہتے آنگھیں پیٹاتے مہمان خاتون کی ختار تھی۔

الزكا بياره تو اس ير سے نظري بينا بى نه پا
ر اتفاء شايد صدمه كر اتفاء جرائى جى يا بجواور۔
" تو برتو به خداكس دشن كو بنى اتفاذ كيل اور
شرمند و نه كر دائے ، رخيه كوتو بيس كر جاكر ديكمول
كى، تو بركيسى مبكه لے كر آئى ہے جھے۔" مہمان
خاتون صديے اور غصے بيس كتے الى جگہ سے
مرئی ہوئى تمی ہے كی طرف ديكما تو جوتوين كی
طرف بنوز ديكور با تعاده اور آگ بكوله ہوئى سے
مرز كو ليا نال يہ كيث واك، اب جاو ہوئى
جو بے عرز تى ہونا تھى، اب كيا مزيد كى خوائش
جو بے عرزتى ہونا تھى، اب كيا مزيد كى خوائش

ے پکڑتے بھیٹے ہوئے لے کئیں۔
ان کے جاتے عی نوین نے پیٹ پکڑا اور
ہنتی کا فوارہ پھوٹ نکلا، ہتے ہتے وہ دہری ہوکر
صوفے پر دھی سے کر پڑی، فدیجہ بیگم نے
تاسف سے بڑی کو ڈھٹائی ملاخطہ کی تھی آگھوں
میں آنسوں آ بھے۔
میں آنسوں آ بھے۔

نے ہے کو بت بنا دیکھا تو طیش میں آ کر بازو

نارافتكى كى انتهائتى جوده بغير كري كيوبال

ے بیل گئیں، مال کودکی دیکو کرنوین کی ہمی رک

موج کی ۔

در کیا کروں امال .....؟ جب تھی سیر می

الکی ہے نال تکلے والکی کوٹیز حاکر نا پڑتا ہے۔''

حلا ہے ہے

دو دن کی خاصوتی کے بعد تیسرے دن

لڑکے کے والد نے فون کر کے رشتہ متھور ہونے
کی تو بیر دے دی۔۔

کی تو بیر دے دی۔۔

کی تو بیر دے دی۔۔

فذی بیگر آو بایس بو بی تعین، شادی مرگ فند می بیش آو بایس بو بی تعین، شادی مرگ کی کیفیت تھی، گرکا لیمن شرجیل انجینئر تھا، کانی معقول کھاتے ہے تھی کرانے ہے تعالی رکھنا تھا۔

ہاں کیا ہوئی کہ لڑکے والوں نے جلد شادی کا مرعا سایا لڑکی والوں کو کیا اعتراض بوسکنا تھا،
شادی کی تیاریاں ووٹوں طرف عروج برخیس۔
شادی کی تیاریاں ووٹوں طرف عروج برخیس۔
فدیجہ بیگم کی خوشی دکھ میں بدل جاتی،
تشویش تو فطری امر تھا تو این کی ساس نے اس

خدیجہ بیم ی حوی دور بیل بدل جان،
تولیش تو فطری امر تھا تو بن کی ساس نے اس
رشتے کے بعد کی سرگری میں حصہ نال لیا تھا،
بات کی ہونے کے بعد بھی وواک دن ہمی تشا
میں، ہر کام شرجیل اس کی بہن اور والد بی نمٹا
رہے تھے، دن گو پرلگا کراڑ رہے تھے۔
دہ میں میں کا کراڑ رہے تھے۔

"میری تربیت بہت انجی ہوئی ہے، یں
جمعی خود سر اور برتیز نہیں رہی، بس حالات نے
ایسا کر دیا تھا، لوگوں کے غلا رویئے نے جمعے یہ
حرکت سرزد کروائی۔" رہی بنی تو بن رضتی کے
بعد سے بیٹھی اپنی ساس سے خاطب تھی۔

بند کرے یں اس کی نفر اور شوہر می

"اس سے پہلے بہت رشتے آئے اور الخیر وجہ کے انکار کر مجے ، آخری بار میں نے شادی سے انکار کر دیا ، دل نظر ہو چکا تھا، میں نے امال سے بہت کہا، مگر دہ نیس مالی، مجوراً مجھے برسب

كح كرنا يرا ادى لئ كداس بارا تكار مولو وجيش بوں، ہر بار بغیر وجہ کے انکار یر میری مال دھی موتيل تو مجمع بهت تكليف مونى، أب كم ازكم دل کی بحراس اور دکھاتو جھ پر لکلے گاء ہر دفیدائے والے ماری بے بی کا تماشدد محصے اس بارسوما لڑے والے اس بے بی کا شکار ہواور می تماث دیکھوں، دل ٹوٹے وقت کٹنی تکلیف ہوتی ہے۔' " مرسب کھاس سے الثاہوگیا، جمعے برگز امید نال می کدآب کے بال سے اقرار ہوگا، جب امال في بنايا كر بيرسب محد شرجيل كي خواہش اور مرضی برہوا ہے قیم بے یعین می۔ "المال كا وو فوشى سے وصلاً جمره، مجھے رخست كرتے وقت الم كے جمرے كا سكون و اطمینان، جھےاب بھی یاد ہے، بہت اجھالگا جھے، جس طرح میں اسے والدین کی قدر اور عزت كرتى مول ان كى نارامكى محص برداشت كيس ہوتی، ایسے بی اب آب میرے والدین بین میں آپ کی بھی بہت عرقی کرتی ہوں، آپ کی

"ساری بات بلا جبیک آپ کے سامنے بان کرنے کا مقصد ہی آپ کی نارائمگی دور کرہا تھی بلیز مجھے معاف کر دیں۔" اس نے اٹھ ساس کے دونوں ہاتھ مجت سے تھام کرامید بھری نظروں سے دیکھا سب خاموش تھے۔ دوکون کیا علما سوجا تھا تھی نے اس لڑکی کے

ناراقم برداشت نبیل كرستى، مجمع سواف كر

" کتا غلط سوچا تھا ہیں نے اس لڑکی کے بارے ہیں، واقعی است استے اس کے خاندان کی لڑکی بری کے کیے ہوسکتی ہے؟ میرے اللہ مجمعے معاف کر دے، ہیں نے بغیر تصدیق کے اس کے بارے میں غلط رائے قائم کی تھی، ہیشہ پورا کی جانے بغیر مجمی بھی کسی کے بارے میں غلط نیین سوچنا جائے کی ایک کے بارے میں خلا نیین سوچنا جائے کی ایک کے بارے میں خلا تھی کہ لڑکے کی جائے کی کہ لڑکے کی جائے کی کہ لڑکے کی ایک کے بارے میں خلا تھی کہ لڑکے کی جائے ہیں ایک بی رائم میں خلا تھی کہ لڑکے کی

نوین کی شرارتی می نند نے وکٹری کا نشان بنا کراسے مبار کباد دی تھی۔ شرجیل ساس بہوکورامنی برضا دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا، ہر طرف خوشیوں کی برسات تھی،

جب داول سے نفرت کے بادل چھٹے ہیں تو ہر

\*\*\*

### این انظامی کن بیل طزومزای سزنا مے

مرف الى عى روشى محيل جاتى ہے۔

- ٥ اسكاتكات،
- ם זונילנטלוצטי
- ٥ دنياكلى
- ٥ ائن بلوط كتات بى
- ० क्रें अहं अर्र के.
- ٥ محرى كى يجراسان، لا يعد اكيدى ٥٠٧م كل دود لا يعد ب

حب 117 سبر 20/4

2014 ---- 116

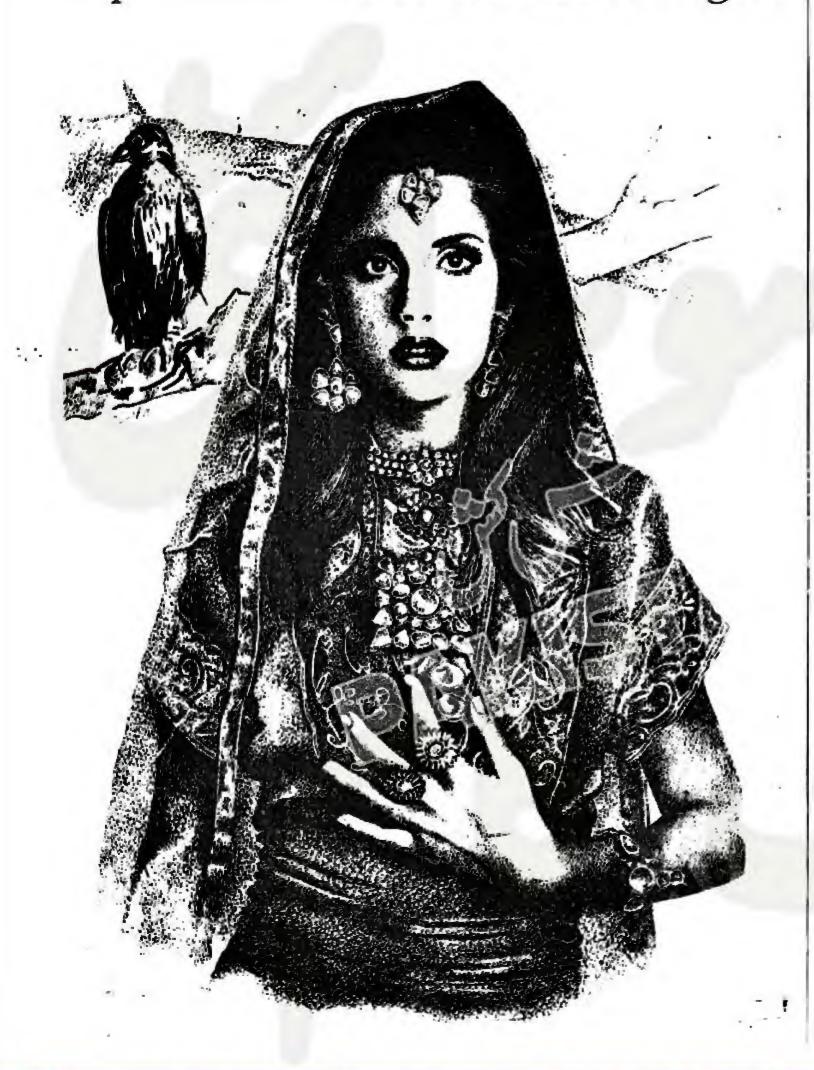



جیا ماحول بناری تھی، پھیلے کی دنوں سے سورج تو جیسے ہرمظرے خفا بادلوں کی آفوش میں مند چمپائے غالبًا محو خواب بی تھا، جنوری کی تخت سردی جہاں جسموں میں موجود خون کو جمائے جا رہی تھی وہیں پاگل موسم ہراکیک کود بواند کے دے بھان اڑاتے جاتے اور کانی کے کم

آج آسان ہے کو اوس کی بارش موری محی پورے ماحول میں تی ملی تھی، درختوں کی شاخوں سے کرتے ہے ہوا کے ساتھ المکیلیاں كرت إدهر أدهم معروف تق، برى برى كماس ر دور تک نظر آتے شیم کے تقرے نئے نئے ہیروں کی ماندائی جوت دکھارے تھے۔ آسان سے الرقی رحند زمین پر دھوئیں

ناولت

باتعول مين تفائ بجهاستوانش كاريدوراور كجه الاؤغد على جبل قدى كرتے موسے مجر بوراطف ا شارے منے تو مجدد دوں باتھوں کوآ ہی میں رگر کرگرم کرتے ہوئے اسامنٹس بنانے کی پریشانی مين محلي جارب تف اس نے ایک طائراندی تظرایے اطراف میں ڈالی اور پھر ہاتھ میں پکڑے کوک کے کین کو

مند سے لگا لیا اور معظر نظرول سے اسے وائیں ي مي جانب ديكمار با مراري ابتك بيس آكي می ، وہ واپسی کے لئے بلت بی رہاتھا کہ اس کو سے میں میں اس کے اس کے میں دک کیا مجر قدرے میں دک کیا مجر قدرے

"كبال تحس تم! من كب على تهادا انظار كررباءون يار

"اسورى بدد شى دات دير سے سوئى تى اس كے مع آكھ بى تيس كىلى "اس كى طرف بدھتے



2014 ---- (118

ہوے اس نے معذرت خوا انداز میں کیا تو حسب معمول جلد بى اس كامود بحال بوكما تفا\_ '' په کیاتم پراتی شندیش اتی شندی کوک لی رے ہو، آر ہومیڈ بدرتم کافی میں فی عظ تعين وه دونول اب سرهال الركر كيف فيريا ك طرف برورے تے جباس كے باتھ يل موجود كين كود كيوكروه يكدم جلالي-

اسے شروع سے اس کی اس عادت ہے کے ك مي جو بيشه فيرموانل كام كيا كرتا تفاجوسب کی او لع کے برخلاف بی ہوتا تھا۔

وجمہیں بدات بار جھے فندے فندے موسم میں شندی چزیں علی اعجی لکتی ہیں نہ کہ گرم مراكي تم يصفوك رائ مو بث آني دون كيرم ایا کام کرواور ش ایا۔ الا بروائی سے کہ کراس نے کین منہ سے لگالیا تو دوبس ایک جمر جمری عی کے کررو گئی، جانتی تھی وہ اسے بھی بھی نہیں روک على كونكها بن مجمع عادتون كولي كروه اسيخ آب ے بہت مطمئن بلکہ کافی حد تک خوش بی رہنا

"جب طبیت خراب مو جائے نال تو محمد ے بیمت ہو چمنا کہ کون سی ٹیلٹ لوں اور گننی لول او کے۔" اسے ڈھٹائی سے ہتا دیکھ کروہ محورتے ہوئے اول تو دہ مزید لاہروائی سے كندهم اجيا كراوك بولاتو وه يوري كي يوري جل كرده في كي-

ولي تم يو ببت بديز " اے شرم دلانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کیا مر دومرى طرف كوئى الربي فيل تعا\_

" مم آن يارش الحي زنده رمنا جا بنا مول تہارے ڈانٹ مان برائرنے کی کوشش کرنے لكالوبهت جلد بوژهاموكرمر جاؤل كا-"كيف ثيريا كا وُورادين كرك اعرداقل موت موع اس

نے بس کرکماتواہے حیفاطمہ اعماقار المي مهيس مخت مردي بي شختري چزول ہے منع کرتی ہوں تمہاری ڈائٹ کا خیال کرکے نہیں روکتی او کے اور آئدہ حمیس بھی منع نہیں كرول كى مائندُ اث جوتمهارا ول جاب كرو." عمرين المتى باليمل طرف رتيب سے راؤ ترفكل یں رکھی ٹیل چیئرز کی طرف بوٹ کی جہاں ان کا گروپ بیشاان دونوں کا انتظار کرر ہاتھا۔ " تعینک گاڈتم دونوں آئے تو سبی ، ہم لوگ

ک سے تمارا انظار کردے ہیں یار، کمال تے تم لوك؟" أبيس و يمية بي عباد في شكر ادا كيا ورنداے آج ایا برتھ ڈے ملوی مونا نظر آرہا

" میں تو کب سے آجا تھااس کا دیث کررہا تما در بار المنت من " وه جير محسيت كر جفية - NY 2- Yr

آج عبادكا برتهد أعقااورا ك فوثى شروه سب كواريث دے رہا تھا كر بيرسب كے لئے سريرائز بي تفاكه وه كب اوركبال دے كا آج اس نے مج سب کو کال کرکے یو غورش کے . ڈیمار منٹ کے سامنے والے گراؤ تر میں اکتھے ہونے کو کہا تھا تر بہت انظار کرنے کے بعد بھی وه دونو ل ميل آئے تھاتو وہ تيوں كيفے شريا ش كربين مح تع جبكه وه ات وموغرتا في بيار فمنث یں بی جلاآیا تھا تا کراس کے ساتھ بی کفے جلا

وہ دونوں ایک دومرے کواس وقت سے جائة تق جب وه اين جمى بيجان تبيل ركحة تھے، ان کے کمرجونکہ ایک علی لائن میں محض تین جار کم چوڑ کر تھے اس لئے وہ ندمرف ایک دومر بي كوجائے تھے بلكه كائي مدتك فريند شب مجى بريكي مى الفاق سے ان كاسكول بحى أيك بى

|                                 | تفاجر يكشن بحى أيك مواتو  |
|---------------------------------|---------------------------|
| ب كازياده وفت ساتھ              | انتیاند می ان کے روز وشہ  |
| ں ایک دومرے کی                  | ى كررنے لكا تما دواوا     |
|                                 | ضرورت بنتے جا رہے تے      |
|                                 | كزراتو كوانج كيش كالج     |
|                                 | عباد، أتم اورزياد سے موكئ |
|                                 | ٹابت ہوئے تے دوسب         |
|                                 | یں شیز کرنے کے اس قد      |
|                                 | جب تک که شدالتے ہے        |
| اسب عباد كا برتعدات             |                           |
|                                 | میلم بین کرنے بیل معروز   |
| ے اوپے سے۔<br>ال کیول میں معروف |                           |
|                                 |                           |
| عول اعراز عل                    | تھے جب شزاء نے اب<br>میں  |
| مريت دريافت ل-                  | مرات ہوئای ہے             |

العشراء يسى موا" الل في بحى جوابا " أو شزاوتم ملى جوائن كرويا جميل" اری نے خوس دلی سے شراء کو جھنے کی پیکش

بهت باری نازک نازکی، دهیم مراج میں بات کرنے والی، چرے یہ جمد وقت محرامث سجائ ببت برخلوس ي شزاء اس بہت بندھی،اس کا آفر پر بنید نے مور کراہے دیکما مرونظرانداز کرمی ۔ ووقعیکس ارج الکج کل محصے بنید سے

بات كرنى تحى-"شزاء في معذرت خواباندانداز مي اس و كي كركها بحر بديدكى جانب و كي كركويا

"سوری شزاء می حیاد کے برتھ ڈے پ الويكثر مول مو ....."

AAA

چوک اوردو یا زارلا مور

ون 3710797 3710990 042-37321690

THE SEAL SEAL SEAL

\*\*

NAME OF THE PROPERTY OF THE PR

اوردوکي آخري کتاب بين

خارگذی ....

ائن اللوط مكاتعا قب من المساسرة

مِلْتِي رَفِي اللهِ اللهِ

محرى ترى مراسان

\$..... L3.15118

ال يستى كاك كوية على .....

\$ ..... Fiz

ړلوڅي .....

\$..... bikeyi

\$ ..... m/s/j

الخاب كام ير

ڈاکٹر مولوی عبد الحق

ڈاکٹر سید عبدللہ

حندا (120) سبد 2014

"الكن برته دئے تو ہم سلم بي كر كے اس بي من كر كے اس تم اگر جانا جا ہے ہوتو ہے جاؤ، نو پر اہم " ارت كر اس كى مشكل آبران كرنا جائى كر جواب ميں اس نے ایك بار محر جز الله مار دل سے اس كھوركرد يكھا۔

''ہاں یارتم چلے جاؤوی آرفری ناؤ۔'' زیاد نے بھی اس کی تائید کی تو وہ اسے بھی کھور کرد کیمنے کا تصدیر ہی رہا تھا کہ شمزاء بول پڑی۔

دوهینکس گائیز ، چلیس بدید - "ناچار اسے اشمنائی پڑا مگر جاتے جاتے وہ سب کو بخت نظروں سے دیکھنانہ بھولا جومعنی خیز انداز میں مسکرائے جا رہے تھے۔

رہے تھے۔

انشی از آنائش گرل۔ 'ان کے جانے کے

بعد انھم نے کھلے دل سے شزاء کی تعریف کی۔

'مہاں لیکن ہید جھے شزاء کو لے کر پچھ
سیر لیس نہیں لگنا وہ اسے صرف ایک فرینڈ کے طور

پر ہی ہینڈل کرتا ہے جبکہ شزاء اس کے بارے
میں پچھے خاص ایموھنز رکھتی ہے۔' عباد نے اپنا
میں پچھے خاص ایموھنز رکھتی ہے۔' عباد نے اپنا
میں بیکھے خاص ایموھنز رکھتی ہے۔' عباد نے اپنا
میں بیکھے خاص ایموھنز رکھتی ہے۔' عباد نے اپنا
میں بیکھے خاص ایموھنز رکھتی ہے۔' عباد نے اپنا
میں بیکھے خاص ایموھنز رکھتی ہے۔' عباد نے اپنا

" یکوئی براایتونیس ہے، شزاء اگراس کی زندگی میں آ بھی جاتی ہے تال تو وہ اسے بھی بانگل اپنے جیسا کر لے گا، دیکھ لیناتم لوگ ساری زندگی اس بے جاری کوسردی میں شفندی شارکوک بلا بلا کراس کے ایموشنو کونہ جماد ہے تو کہنا۔"

بلا بلا کراس کے ایموشنو کونہ جماد ہے تو کہنا۔"
تعوری دیر پہلے والا سارا خصہ اس نے برے مطمئن انداز میں اپنی بات کہ کر تکال ڈالا بھا جبد اس کی بات یرسب کی ہے اختیار بھی

چھوٹ کی اور وہ خود بھی اپنی کبی بات بر کل کر

- ይህ ነ ተ

"تيلوپ

فون کافی در ہے نے رہا تھا مرآج وہ بوغورٹی میں بہت تھک کی تھی جس کے باعث وہ کمری نیند میں تھی ہاتھ بوھا کرفون افعایا توہید کا نام جگار ہاتھااس نے فوراً فون کان سے لگالیا۔ ان میلوار تے!''اس نے دھرے سے اسے

" اس کی فقامت جری آوازس کر اس کی نیند بھک سے اڑ چکی تھی اور یکدم اٹھ کر بیٹھ کی تھی۔

''یار بھے سردی لگ رہی ہے اور فیور بھی فیل ہورہاہے، کیا کروں؟'' اس کی طبیعت واقعی محک جیس لگ رہی تھی، وہ پریشان ہو گئی تھی پھر بحدم اے اس پر خصر آنے لگا تھا جواس کی بھی بھی بات جیس مانیا تھا۔

دوملی نے کہا تھا ناں تمہیں اتن شیند میں کوک اور دوسری شیندی چیزیں مت میا کرومگرتم میری شیند کی جیزیں مت میا کرومگرتم میری شینے کب ہو، اب بھی انجوائے کرو، جینے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟" پریشانی کے ساتھ اے اس اس جاس جو بھی آر ہاتھا۔

''امیما بناؤناں یار پلیز، مجھے لگنا ہے بیں مسح یو نیورٹی بھی نہیں آسکوں گا۔''اس کی آواز بہت رقیمی تھی۔

چند کھون کے لئے وہ خاموش ہو گئی تھی پھر قدرے زی سے کویا ہوئی۔

"" م اپنے وارڈ روب میں دیکھوسب سے لاسٹ والے دراز میں فرسٹ ایڈ بکس رکھا ہے، اس میں بیناڈ ول اور پین کلر ہے وہ لے لوجلدی

" بلیز ارتی کو اور بناؤیار می شیلت وغیرہ کو نبیں لول گاخمہیں پند ہے نال جھے کتی اجھن ہوتی ہے میڈیسٹر ہے۔" اس نے صاف انکارکر دیا۔

20/4--- (122)

" مجھے پتہ ہے لیکن ابھی تم اٹھواور میرے سائے شبلت لو میں مولڈ پر موں پھر مجھے سے بات کرکے ون آف کرنا۔" اسے پتہ تھاوہ شبلت لینے بھی بھی بیڈ سے اثر کر وارڈ روب تک نہیں جائے گا اس لئے اس نے مولڈ پہ رہنا ہی مناسب سجما تھا۔

اس کا انداز تکمانہ تھا جس کا مطلب تھا کہ
وہ نظنے والی نہیں تھی سو وہ کسلمندی سے کروٹ
لے کرسیدها ہوا پھر پڑمردہ قدموں سے چانا ہوا
وارڈ روب کی طرف بڑھ کیا اور فرسٹ ایڈ ہاکس
کھولنے لگ کیا اس دوران فون اس کے ہاتھ
میں ای تھا، اس نے پانی کے ساتھ ٹیملٹ طلق
میں ای تھا، اس نے پانی کے ساتھ ٹیملٹ طلق
سے نیچا تاری اور پھر لون کان سے نگالیا۔
" لے لی ہے جی نے ٹیملٹ ۔" بیڈ پر نیم

دراز ہوتے ہوئے اس نے اسے بتایا۔ ''تعینکس! اب پلیز ایک کپ کائی یا سوپ پی کرسکون سے سو جاؤ۔'' اس نے مزید ہدایت دی۔

"اس وقت رات كدون رئي رب ين كون بنائے گا يار مب طازم اپنے كوارفر على جي جي منح كے لوں گا او كى؟"اس كا انداز سراسر تاكئے والا تھا۔

" من لے كرآؤں؟" كہتے ہوئے وہ فوراً بيذے ار آئى تھى۔

" آر یومیڈ ارج ! بالکل نہیں میں کہدرہا بوں نال میں منح لے اوں گا اور و یے بھی اب میں پہلے کی نسبت بہت بہتر ہوں آئی سوئیر۔" اس کا پچر بحروس نہیں تھا کہ وہ واقعی اس کے پاس جلی آئی گراس کے تی سے منع کرنے پر وہ رک

ی کی

"اب ش مودل كاياراد ك كذنائك." "اد کے گذیا تف ' فون بند بو گیا تھا اور وہ لئی بی در تک اسے سوچی ربی می جواسے بارے میں شروع سے بہت لارواہ تھا، کس چر ے اسے کیا نقصان بھی سکتا تھادہ قطعی بے خبر رہنا جابتا تما، عجيب لايرواه سا انداز موتا تما، اس كا جس کادجرے دو اکثر اے بے تقطر سا ڈالی تھی، وہ بھی بھی تو خاموشی سے سنتا اور بھی بھی خوب بول يرتا تفااور پر بھي وي كرتا تفاجواس ك دل ين آنا تما، وواب بي كيني سے يح ہونے کا انظار کر رہی تھی اور آسان برسفیدی معلتے ہی ووسلیر یاؤں میں ڈالے جلدی سے کن من مس كى اور رحمال كى مدد سے ناشتہ تيار كركے رائد من تا عات تيرى سے بورج عور كرك كيث كراى كر كى، كارد نے اے د يکھتے ہی نورا محيث کھول ديا، وه سيدهي اندر چلي آئی گھریں یالکل سناٹا تھا عالیّا انجی کوئی نہیں اٹھا تقا، وه لا دُرج من موكر دا تين جانب إدير جالي اس کے کمرے کی سرچیوں کی طرف برے گی،اس ك كرے كا دروازه ادھ كھلا تھا، جس كا مطلب تھا کہ وہ جاک چکا ہے، لما ساڈورناک کر کے وہ اندر چل آنی، وہ ڈرینک تیل کے سامنے کمڑا کیے باوں کو تولیے سے رگڑ کر خٹک کر رہا تھا جب دواس کے بالکل سامنے آ کوری ہوئی، وہ جانا تمائع ہوتے بی وہ اس کے مریر آ کمڑی ہو كى اورايها بى بواقحاس كئے وہ جو تكالميس تحار "کیی طبیعت ہے؟" اس نے بے چینی

ے پوچھا۔ ''جہیں کیمالگارہا ہوں؟''ہمیر برش ٹیبل پررکھتے ہوئے اس نے تازہ دم کہجے میں اس سے جواباسوال کیا۔

2014---- 123 1

" کچھ ویک سے لگ رہے ہو، خمر میں تمہارے لئے سوپ اور سینڈوچ لائی ہوں جلدی سے بریک فاسٹ کرتو جھے پند تھاتہاری ملازمہ ابھی نہیں آئی ہوں اسٹ کرتو جھے پند تھاتہاری ملازمہ ابھی نہیں آئی ہوں اور بیٹیلٹ مجی لے ای اس

" و النيك تم لئ بار؟ " الميك ك نام ير اس في جراني ساس و كما-

" " آئی ایم آل رائث یار جمهیں تو عادت بے بیلٹ پر نیبلٹ کھلانے کی۔ "صوفے پر بیٹے ہوئے دوخلی سے بولا۔

"جب حمين اتن ير موتى ب ميدين لينے سے قري كون ايسے كام كرتے ہوجس سے م يار بردو" اس كى طرف كرا كرم بھاپ اڑاتا موپ كا بادل برهاتے ہوئے اس نے تپ كر

" بی نے کیا کیا ہے یار کوئی خود سے بھی بمار پڑتا ہے کیا؟" اس کے ہاتھ سے ہاؤل لے کروہ موپ پینے بیل معروف ہو چکا تھا۔ "کی ان کا تہ میں گرتم تہ خود سے ا

"دلنی اور کا تو پند آبیل مرتم تو خود سے بی بار ہوتے ہو۔" اس نے کوک پینے پر چوٹ کیا مگر دو جواباً کچھ نہ بولا اور چپ جاب سینڈو چ کھانے لگا جبکہ وہ تھوڑی دیر بعد جانے کے لئے اشھ کھڑی ہوئی۔

ال کا بہت ام ورنت نمیٹ ہو وہ خود سے بی نال الم نیوری ۔ اس کے کہنے پر وہ بلٹ کر کو یا ہو گی۔

ال نام میں یو نیورٹی نمیل جا رہی، یا پا کی طبیعت رات کو فیک نہیں رہی تھی اس کے ان کے ان کے باس رکوں کی اور حراکو بھی کالج بھیجنا ہے آج

باہر کل آئے تھے۔ " کم آن بار

2014---- (124)

نہیں اٹھے گی پر باپا کوناشتہ کروانا ہے، ایسے بیل

بہت در ہو جائے گی اس لئے آج یو غورتی جانا

کومشکل لگ رہاہے۔''
الکل کی طبیعت خراب تھی اور تم نے جھے

ہتایا بی بیل۔'' اسے تتویش ہوئی تھی۔

ہمانی فیل ۔'' اسے تتویش ہوئی تھی۔

میں نے فورا میڈیس وہی سانس کا پراہلم ہوگیا تھا

میں نے فورا میڈیس دے دی تھی تھی۔ گاؤ

آرام آگیا تھا پر ووسکون سے سو گئے تھے، بیل
احتیاطا ان کے پاس رہوں گی آئے۔''

"مول تعبک ہے البیل بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، بائی داوے کل انگل کی ڈاکٹر ہے ایا ملفعط ہے یاد ہے نال؟" اس نے یاد دہائی گرائی۔

الم مجھے یاد ہے۔ "اس نے اثبات ش مر بلاتے ہوئے کہا۔ مر بلاتے ہوئے کہا۔

''کل شام کوریدی رہنا بی تمہیں اورانکل کوکلینک لے چلوں گا او کے؟''

آج بوخوری می ڈرامہ فیسٹول منعقد ہو رہا تھا جس کے تحت بو خوری کے بیٹنز اسٹوڈنٹس فیل کرکئ صاس موضوعات پر ڈراھے تیار کیے شے جو آئی پر برفارم کیے جارہ شے، شام چار بچ فیسٹول کا آغاز ہوا تھا اور اب رات کے دی ن کے کیے تھے اتفاوت گزرنے کا اصاب ہی شہوا تھا جگذاب بھی پروگرام چل رہا تھا گرٹائم زیادہ ہونے پر دہ سب باتی کا پردگرام چھوڈ کر بال سے ہا برنگل آئے شے۔

'' کم آن یاربس دوی پلے تو رہے ہیں وہ بھی دیکے لیں پھر چلتے ہیں۔'' زیاد نے انہیں قائل

کرنے کی کوشش کی ، گرکوئی بھی راضی ہیں تھا، مانا دوسب براڈ مائنڈ ڈ نیملیز سے تعلق رکھتے تھے گر انہوں نے دی گئی آزادی کا بھی ناجائز فائدہ افغانے کی کوشش نہیں کی تھی انہوں نے مجمد مدود رکھی تھی جن کو دو ہر گز کراس کرنا نہیں جانچے

"نو زیاد بلیز رات کے دی نج رہے ہیں ہمیں چلنا چاہے۔" اہم نے فوراً منح کردیا۔
"میں چلنا چاہے۔" اہم نے فوراً منح کردیا۔
"الی آف کوری۔" ارت کے نے بھی اہم کی تائید کی تو وہ سب پارکنگ ایریا میں موجود اپنی این گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔

"آؤیم مہمیں ڈراپ کر دول گا۔" اپنی گاڑی کالاک کولتے ہوئے وہ اس سے خاطب بواای اثناء میں شزاء بھی وہاں آ موجود ہوئی تو وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوگئے۔

دمیلواری، بائے بدد" شزاء نے مسکرا کر باری باری دونوں کی جانب دیکھا چراس سے خاطب موکر ہوئی۔

'نبید میں کائی دیر سے تہارا ہاہر آنے کا انظار کردی تھی تمہیں یاد ہے نال آج ماما نے حمہیں ڈنر پر انوامیت کیا تھا؟'' شزاء کے استفسار پر دو کھ بحرکو جب ہوگیا، بھر سنجل کر بولا۔

بر آن الکجو کیلی میں بھول کیا تھا این دیز میں کل آنٹی سے مل لوں گا، اف یو ڈونٹ مائٹڑ پلیز ۔'' اس نے معذرت خوا ہاندا نداز میں شزاو کی طرف دیکھ کر کہا۔

"بث ديش ناث فيمر بديد" اس سے پہلے كمشزاء كي كمين اس نے رہانہ كميا للبدا فورا بول يورى۔

"م نے ٹائم دیا ہوا تھا وہ انظار کررہی ہول گی تہارا بہت برا کھے گا آبیس اگرتم آج ان

ے نہ طاقو "ووائے تبدیکردہی تی۔

دا میکسکوری شزاو۔ " دو شزاو سے
ایکسکورکر نے آپ کابازو کو کر سائیڈ پر لے آپا۔

دخم چپ نہیں کر سکتیں دو مند۔ " وو
نہایت آ بھی سے دلی دلی آواز میں بولا۔

د جمعے اس وقت اس کے ساتھ کہیں نہیں مانا اب تم کی میں بولوگ ناؤ شد بور ماؤتھ بلین ۔ " اس کے بند۔ " اس بین میں بولوگ ناؤ شد بور ماؤتھ بلین۔ " اس کے بند۔ " اس

نے اسے مجھانا جاہا۔ '' بنی تمہیں یہاں اس وقت اسکیے چیوڑ کر اس کے ساتھ اس کے کھر پر ڈنر کے لئے چلا جاؤں ریفیئر ہے۔'' اسے اب اس پر خصر آ رہا تھا

''تم اس كے ساتھ بطيے جاؤ اور اپني گاڑى جھے دے دويس جلى جاؤں كى ، دينس آل ''اس نے سوچ كرهل بتايا تو دو پل بحر كے لئے چپ ہو عميا تھا۔

" بنید چلیں۔" شزاء کی آواز پر دونوں اس کی جانب متوجہ ہو گئے پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس سے گاڑی کی چانی مائل تو اس نے ٹراؤڈرز کی جیب جس چانی تکال کراسے تھانا چاہی مگر کسی خیال کے تحت مرکز شزاء سے تخاطب ہوا۔ منال کے تحت مرکز شزاء سے تخاطب ہوا۔ "" تم گاڑی لائی ہو۔"

" دئیس میری گاڑی بھائی کے پاس ہے آج۔ "شزاء کے بتانے پروہ یکدم پریشان ہو گیا تھااورا بتابی حاماتھ دوبارہ سیج لیا تھا۔ " تم چلو میں جمہیں پہلے ڈراپ کر دیتا ہوں پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے؟" وہ تعلی انداز میں

"نہید بورے بون محشہ کا راستہ ہے تم بھے ڈراپ کرنے گئے تو سوچو والیسی کا راستہ بھی تو ہو

حد 125 --- 20/4

كررب تن كيونك قادرجا جاني يايا كوبتايا تعاكم

متلاشی نظروں سے إدهر أدهرد ميض كى مشايد كوئي

كلاس فيلول جائ جوائ كمرتك دراب كر

دے مر ہر خرو انحان اور اجبی دکھائی دے رہا

تفا، و ميمية بن و ميمية يو غورش خالي موتى جا ربي

تھی تھن چنداؤ کے اوراؤ کیاں بی تھیں جو چہل

قدی کرنے والے انداز میں گیٹ کراس کردہے

تصاب کے بھولیں آرہاتھا کہ دہ کیا کرے؟ اتنی

رات کوا کیلے میس میں جانے کے خیال سے ہی

اس کے لینے چوٹ رہے تھ گارڈزنے بہت ی

التش آف محى كر دى ميس جس سے خوف مزيد

بزھ کیا تھاوہ تھ پر سے اٹھ کرویٹنگ روم میں جل

آئی، جہاں جاریا کے لڑکیاں کی کے انتظار میں

جینے تھیں، انہیں و کم کرا ہے آیک کو شہاطمینان

ہوا مران میں سے دولڑ کیاں کو جاتا دیکھ کراہے

آخروہ کے تک یمال بیٹی رہے گی اس

" بجھے پہتہ تھاتم اب تک يہيں بيتم ہوگي،

نے ہاتھ میں پکڑے اس فون کود یکھا چرفون بک

چومرے ساتھ۔" اس کا قبر ڈائل کرنے کا

سوچ ہی رای محی کدا ہے اسے بہت قریب سے

اس کی آواز سائی دی اس نے فوراً سر افھا کر

دیکھا، وہ اس کے بالکل سامنے کمڑا عشمکیں

چنر کے وہ بے بنی سے اسے دیکھتی رہی،

پر میا کی انداز ش فورا اٹھ کھڑی ہوئی ،اس کے

چرے براڑتی ہوائیاں بنارہی تھیں کہ وہ تھبرائی

ہوئی ہے جب بی آئے بوھ کراس کا ہاتھ پکڑااور

ویٹنگ روم سے باہرنکل آیا اور گیٹ کراس کر گیا۔

ين موجود بد كالمبرمرج كرف لك كي-

دوبار وتشويش مونے تلي مي-

تظرول سےاسے کھورر یا تھا۔

اس نے "جی اجھا" کہ کرنون بند کیا اور

گاڑی سروس کے لئے ورکشاپ کی ہوتی ہے۔

گاناں، تم لوگ جیسی سے چلے جاؤیش تمہاری گاڑی لے جاتی ہوں ناں۔'' پیڈنبیس کیوں وہ اس بات کو اتنا ایٹو بنا رہا تھا اے کوفت ہورتی تھی۔

" "میں اتنی رات کو تہیں گاڑی ڈرائیو کرنے نہیں دوں گا،تم ہارے ساتھ چلو۔" اس نے تبویز دی۔

''میں کیے جاسکتی ہوں تہمارے ساتھ ،اچھا نہیں گانا ہید اور پھرشزاہ کا کھر بہت دور ہے اس طرح جھے بہت در ہو جائے گی ، پاپا میرا انظار کریں گے ، وہ بہت پریشان ہو جائیں گے ، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں پاپا کونون کر کے کہتی ہوں کہ یہ قادر چاچا کو گاڑی دے کر بھیج دیں او کے۔' اس نے ہنڈ بیک میں سے اپنا سیل نون نکال کر پاپا کونون بھی کر ڈالا تا کہ وہ کھمل اطمینان کے ساتھ شزاء کے ساتھ چلاجائے۔

''آر بوشیور کہ قادر چاچا آجائیں گے؟'' اس نے اپنی آلی کے لئے اس سے بوچھا۔ ''لیں شیور ہدید، میں نے تمہارے سامنے نون کیا ہے ناں پاپا کو۔''اس کے فکر کرنے پروہ

"او کے فیک کیئر۔" اسے خیال رکھنے کا کہد کر وہ شزاء کے ساتھ گاڑی بی بیٹھ کر گیا تو اس نے صد شکرادا کیا۔

یار کنگ ایریا سے نکل کروہ ویننگ روم کے باہر رہے بیٹی پر جا بیٹی اور ڈرامہ ہال سے نکلتے استوڈنٹس کو گاہے بگا ہے نکل کر گیٹ کی طرف جاتا دیکھنے گی، پر وگرام غالبًا ختم ہو چگا تھا تب ہی اس کے بیل فون پر بالی کی کال نے اس کی توجہ فون کی طرف میڈول کرائی۔

اس نے فورا ایس کر ڈالا دوسری طرف پایا بی تے جواس سے بدید کے ساتھ آسنے کی ہدایت

"ان فیک جھے تمہاری کوئی ہات مانی ہی مہیں چاہے۔" ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے کر گاڑی ریورس پر ڈالتے ہوئے اس نے نہایت ہجیدگی سے کہا، جوابا وہ خاموش ہی رہی پھر پچھ بل بعد کویا ہوئی۔ "تم شزاء کے گھر نہیں گئے؟" اس کے لیج بین تشویش نمایاں تھی وہ اسے تحض ایک نظر د کھے کررہ گیا۔

" " تا دوبارہ پو چھا۔
" کیونک میرا دل بیس بانا، میں نے اسے
اس کے کھر ڈراپ کیا اور آگیا دیش اٹ۔"اس
نے بات خم کرنے والے انداز میں بتایا اور پھر
چپ کر گیا۔
در کیا۔

"اسٹاپ آٹ بلر بھر ہم اس ٹا یک پر جھے

اسے کوئی بات بہیں کروگی انس الف اور تربیس بی

وارن کر رہا ہوں آئندہ جھے ایسے کسی کام کے
لئے فورس مت کرنا جس کے لئے تہمیں جھے
زبردی کنوینس کرنا پڑے جسے ابھی کیا تھا
او کے؟" وہ شدید بھنجھلایا ہوا تھا، وہ خاموش ہوگی
اور نظریں وعڈ اسکرین پر جما دیں، حواسوں سے
اور نظری وغڈ اسکرین پر جما دیں، حواسوں سے
موار ہوتا خوف اب بالکل زائل ہوتا محسوس ہور ہا
تھااس نے سکون کا کر اسانس لیا اور تشکراندا نداز
شرات مان کی طرف دیکھنے گی۔

''وہاٹ؟ الس رئیلی نان؟'' وہ سب اس وقت گراؤنڈ میں بیٹے اسائنٹ بنانے میں معروف تھ، جب عباد کی ہات پرسب فوثی ہے تقریباً چلائی اٹھے تھے۔ ''ہاں یار۔'' عباد کی خوثی چمپائے نہیں جھپ رہی گی۔

" يو مين دونول فيمليز الكرى مو كل بين؟"

زیاد نے ایجی طرح عباد سے کنفرم کرنا جایا گویا اسے کوئی غلط بھی ندہوئی ہو۔ ''بال بالکل۔'' عباد نے مضبوط لیجے عمل کہا۔ ''کائکر پولیشنز یارتم دونوں بمیشہ خوش رہو۔''بید نے باری باری عباد اور ایم کومبار کباد

" مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ پچھلے دنوں ہم جس مسئلے کو لے کراتنے پریشان تنے دہ اس طرح اچا مک طل ہو جائے گا، انس رسکی گذفار ہو، اللہ تم دونوں کا ساتھ ہمیشہ برقرارر کھے۔" ارت کی دعا کوزیاد نے "آئین" کہہ کر کھمل کیا تو سب نے اس کی تعلید میں آئین کہا۔

عبادادراتهم ایک عرصے ہے ایک دوسر ہے
کو پہند کرنے کے تھے اور نوبت عبت تک آپنی
تھی، دونوں کے کھر والے ان کی ایک دوسر ہے
میں دفیق کو بخو لی جانے تھے کر مسئلہ اتھ کے
گرینڈ فادر کا تھا جو آھم کا رشتہ اپنے نواسے سے
کرنا چاہیے تھے کر اتھ کے پیرٹش مجی چونکہ عباد
میں انٹر شاد کی البلا کی پی س و بیش کے بعد آھم کے
میں انٹر شادر بھی راہنی ہو گئے تھے اور ایوں ان
دونوں کی با قاعدہ آگئی منٹ کا اعلان ہی متوقع
دونوں کی با قاعدہ آگئی منٹ کا اعلان ہی متوقع

" چلویارآج تمام کلامز بنک کرتے ہیں بتم دونوں جمیں ہا بر کی انچی کی جگہ پر فریث دو۔ " ہنید کے کہنے کی دیر تھی سب بی جان سے تیار ہو مجے اور نورا نوش بکس بند کے اٹھ کھڑے ہوئے۔

الهم اورعباد کے چیرے حقیقی خوشی سے کھلے جارہے تھے، جبکہ وہ تینول ان کی خوشیوں میں اس طرح خوش تھے کہ بات بے بات قبلتے آسان کوچھورے تھے۔

عنا (127) دسر 2014 ·

20/4 --- 126

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سارا دن خوب سیر و تفری اور ہلا گلا کرنے کے بعد وہ لوگ شام ہی کو اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تھے۔

وہ جسے ہی گھر پیٹی حرانے ایک اور خوتخری اس کے گوش گزار کی تو وہ دل سے مسکرا آتھی ،اس سے محض دو سال بڑی بمینہ جو اپنے شوہر کے ساتھ لاہور میں رہتی تھی چند دنوں بعد ان سے ملنے کرا چی آرتی تھی۔

اس کی خوشی کا تو کوئی شمکانیہ ہی نہیں تھا، وہ پورے چھ ماہ بعد بمینہ سے ملے گی رخوشی اسے بہت تقویت دے رہی تھی وہ خود ہی مسکرائے جا رہی تھی اور حراا ہے دیکھ کر۔

المرائع كيا ہے آپ كو، ميرى المرائع كيا كري، آپ كو مجھ كيون المرائي آتى ميرى بات ؟ " جمنا كے كے ساتھ كى اواز آئى تو وہ جواس كے كر ہے كى طرف بڑھ آئى تو وہ جو اس كے كرے كى طرف بڑھ ورى حى كى طرف بڑھ ورى حى كى المرف بڑھ ورى جي الى كے كرے كى طرف بڑھ ورى حى كى المرف بڑھ ورى جي الى كے كرے كى المرف بڑھ ورى جي الى ميرى برى رك كى۔

"مت كها كري جمع بيا، ين آپ كا بيا البيل مول اور نه بهي موسكا مول جميل آپ؟" ال ك زير فند لهج ين دوني تيز آواز ساس انداز و موكيا تها كرمبور آئى به زبان اور ب جان پتلے كى مانداس كے سامنے كمڑى مول كى اور دوان كى متار تشر جلار باموگا۔

"آئده آگرآپ نے میرے کرے کی کی چزکو ہاتھ لگایا تو میں آگ لگادوں گااس کرے کو اور اس گھر کو، سنا آپ نے۔" وہ آ بھی سے میر میاں چڑھ کرادیر چلی آئی، مبور آئی آئھوں میں آنسو اور ہوٹوں پر چپ لگائے انجائی دلبرداشتہ کی واپس ملے رہی تھیں۔

ان کی بد کیفیت اس نے آج مہلی ہارئیں دیمی تھی ملکہ اکثر ہدد کا گاخ رویہ انہیں پہلے سے زیادہ کمزوراور شرحال کردیتا تھا۔

وہ خاموثی سے سیر حیاں اترتی جارہی تھیں جب اس نے ملیت کران کی جانب دیکھا بھیں ک ساڑھی میں ملوس چرے پہتانت اور پروقار شخصیت کی حال صبور آئی اسے شروع ہی متاثر کرتی تھیں ،اسے لگا تھا کہ اگراس کی ماما ہوتیں تو وہ بھی یقینا الی ہی ہوتیں گر.....

ایک وہی تھا جس کوان کی نہ محبت نظر آئی محمد نظر آئی محمد نظر آئی محمد اور نہ خلوص بلکہ وہ تو ان کو دیکھنے تک کا روادار نہ تھا، وہ تاسف سے سر جھکتی اس کے کمرے میں داخل ہوگئی۔

کرے کا نقشہ ازمر تو بدلا ہوا تھا، ہر شے
انہائی اہتر حالت بیں اپنی جگہ ہے ہٹ کرزین
یوس می ڈرین اور دیواردل پر مارا کیا تھا اسلای تیبل
پر رکی بکس، لیپ، وارڈ ردب بی ترتیب ہے
درکھے کیڑے، بیڈشیٹ اور بچے سب اپنی اصل
شناخت کھو بچکے تنے، حی کہ وہ خود بھی بیڈ کے
شناخت کھو بچکے تنے، حی کہ وہ خود بھی بیڈ کے
کنارے پر بیٹا سر دولوں ہاتھوں بی تھا ہے
کمرے کی طرف بھوا بھوا سا وکھائی دے دہا

کے کی آواز پراس نے ذرا سامرا ماکر اسامرا ماکر سامنے دیکھا وہ اسے بی دیکھ رہی تھی، اس کی آگھوں میں نجانے کیا تھا کہ وہ بری طرح دیک رہی تھی، وہ زیادہ دیراس کی طرف دیکھ نہ تکی اور بیشکل اتنابی بول یائی تھی۔

"برسب كيائي بدد؟" كهدراس في الله المراس في الله المراس في الله المرابية بردكمات على الله كان ور دارة واز سائى دى ـ

"ونال جو بونا جا بي تحاء"

"اس طرح كركة تهيس آخركون ساسكون ملاع؟" آبتكى سے جاتى موكى دواس كے باس آكمرى موكى تو دو بحى ايك جيكے سے اٹھ كمرا

"بہت سکون ملتا ہے جھے انہیں تکلیف میں دیکے کر کیونکہ خوش او وہ بھی دیکھنائیں جائیں جھے جھے انہیں جائیں جھے جھی میں انٹر فیئر کرکے جھی میرے کی انٹر فیئر کرکے اور یہ میں جھے۔" اس کا خصراب بھی کم نہیں ہوا تھا شایدای گئے اس کے خصراب بھی کم نہیں ہوا تھا شایدای گئے اس کے کہنے پر دوبارہ بھڑک اٹھا تھا۔

" آہتہ بولو وہ س لیں گی پلیز۔"اس نے التجائے ایداز میں کہا، گراس کی بات س کراتو وہ مزیداد کی آواز میں بولنے لگا تھا۔

" فرتانيس مول من ان سے بلك اليس بى سار مامول من بيرسب، جب من فرض كيا موا ب دد مبرى كى چيز كو ماتھ مت لگايا كري تو كيا مرورت ہے اليس جھے تك كرنے كى؟"

"تمبارا كره بهت برتب بور با تقابيد كيا بوا اكر انبول في سيث ديا؟" الى في آسته آواز من زى سے اس سمجمانا جام كر تمارد.

"بہت خوب-"اس کی ہات پروہ استہزائیہ انداز میں ہنسا کھر چندلمحوں بعد ہی دوبارہ اس ٹون میں کو یا ہوا۔

دو بہلے میری ذات کی فی کرے جھے بھیرکر رکھ دیا انہوں نے اور اب میری بے ترتیب چیز وں کور تیب سے دکھ کرخواہ کو اوا حسان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ جھ پر لیکن بش کسی کا احسان لینے کا عادی میں ہول، جا کر بتا دو آئیں اور اگر آج کے بعد انہوں نے جھے سے یا میرے اور اگر آج کے بعد انہوں نے جھے سے یا میرے کسی معالمے سے دلچیں طاہر کی تو بی بہت ہری طرح بیش آؤں گاان کے ساتھے۔"

آج ہے پہلے بھی کی پاراس نے اسے مبور آئی کے ساتھ ویشنے چلاتے سیاتھا مگراس قدر غصے میں ووآج پہلی بارد کیدوئی میں۔ "نہید پلیز کنٹرول پورسیان، ماکیں ایس

ہوتی ہیں احساس کرنے والی اور ...... "

" اس سی کہدری ہوتم سیلفش مدرز الی ہی ہوتی ہیں گئی میں (بے حس) ۔ " دکھ اور ضعبہ کے باعث اس کے چرے کی رکیس تن گئی تیں، اسے اس پر بے تحاشاتر س آر ہاتھا۔

اسے اس پر بے تحاشاتر س آر ہاتھا۔

" تم میری ہات کوغلط لے دہے ہو ہید صبور بردہ ہو۔

اس کو تیزی ہے کا اس کروہ مزید ہوا۔

اس کو تیزی ہے کا اس کروہ مزید ہوا۔

اس کو تیزی ہے کا اس کی عربی جب ما جھے چوز کر کئی تو جاتے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں اس کو جاتے ہیں اس کی اس کے باتھ میں ہا تھے ہوا کہ ایک میں جا گئی ہوا گئی ہو

عمری شدت سے اس کی آواز دھی اور لہد معاری سا ہو گیا تھا، شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، وہ اب بالکل خاموش ہو گیا تھا کرے بیں بالکل سانا تھا کویا وہاں کوئی تھا بی نہیں، تعوری در پہلے کوچی اس کی تیز آواز کہیں خائب ہوگئی می وہ بالکل چوٹے بچوں کی

حنا (129) سب کالا

حنا (128) --- 2014

طرح برجز سے ناراض ناراض سابیفاتھا۔ " بجھے اب ان کی کمی مبت یا کیٹر کی ضرورت جيل ہے بلكہ جھے كى مجى ضرورت میں ہے میں ایسے ای تعک موں۔" چندمحوں بعدوه بينے خود سے خاطب موا تھا نمايت ديمي آواز یل مراس کے الفاظ اس تک یا آسانی کی مے تع دواں کاطرف بور مالی۔

"بىيە پلىز ئاۋرىلىكس اين*ڈ كو*ل ۋاۇن ،اتنا مٹریس مت لوءتم بہیں بیٹو میں تمہارے لئے واع بنا كر لائى مول ـ " دو يملے سے قدرے بہتر دکھائی دے رہا تھاوہ نور آس کے کرے سے با برنكل آني مجر يكن كي طرف بوصائي بحوري دير بعدد ودوكب وائد بناكر يملي مبوراً تلك ياس لا وَ فِي مِن خِلِي آئي جوانتهائي يريشان اور الول ي صوفے بربیمی میں ،اس نے آیک کب ان کے سامنے سنٹرل بیل پر دکھا اوران کے پاس بیٹے کی، ان کے متورم چرہ سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت בשנפתפלט אנו

" آئی آپ ریشان مت ہوں پلیز اور اے بھے کا کوش کریں اسے بھیائم کے گاوہ بالكل نازل موجائے كا آپ كے ساتھ ، مجھے يقين ے۔"اس نے ان کا سرد ہاتھ اسے ہاتھوں میں لنتے ہوئے مغبوط لیج میں کہا تو وہ اسیت سے مسكرا كراس ويصفى كيس ان كى آتكمول ش

"ية جين ده كب مجه كا ارتج، من مانتي ہوں جھے سے بہت بوی عظی ہوگی می مرابیا ہر گز لہیں تھا کہ میرے دل میں اس کی محبت کم ہوگئ محی دونو میری بهت بیاری بین کی خوبصورت ی نشانی تفاجس کو بی نے بہت کی سی کررکھا تھا، بدر کو یا کرتوش نے بھی اولادی دعائی نیس مالکی می اور ند می مجمع اولاد کی جاہت ہوئی می مر

دیکھوش نے خوداسے کھودیا خوداسے دور کردیا، وہ مح کہا ہے میں وقی طور پر دولت کے نشے میں چورمو کی می مجر میں نے اسے نجانے کتنے برسوں تک ملٹ کرنہیں دیکھا تھالیکن میرا خدا کواہ ہے یں نے بدر کومال سے بڑھ کر جایا ہے،اے کو وو مجھے معاف کر دے اور میرے سینے سے لگ جائے میرے اندرمتاکی باس بے کل کے دھی ے بھے وہ مجھے سراب کردے،ارت کم کو ک نال اے کرووایک بار، مرف ایک بار مجنے پہلے ک طرح جھوٹی ماما کہ کر بکارے میں بہت تؤب ری ہوں اس کے منہ سے سنے کو یم کیو کی نال؟ دوسلسل روعے جاری میں اس کا بس تبیں چل ر یا تھا کہ وہ اے بازوے پکڑ کران کے سمامنے لا گڑا کرے جواس سے اتی شدت محبت کرتی تعین مروه بے حس بنانہ صرف الیس اذیت دے ر ہاتھا بلکہ خود می قرب سے کزرر یا تھا۔ اس نے آعمول میں آئی تی کواسے اندر لہیں جذب کیا اور بڑے ضبط سے اولی۔

" تى آئى بى اى برمكن كوشش كروں كى كدوواني ضد چيوز دے،آب پليز بريثان مت ہوں،آپ مائے بیس میں اے جی مائے دے كرآتى مول اوك؟"ان كيآنسوماف كرت ہوئے اس نے بہت زی سے کیا پر ارے اٹھائے اس کے کرے کی طرف جل ہے گ وه الجي تك اي يوزيش من بينما تما، وه

اس کا طرف بوده گیا۔ "واع-"اس نے فاموتی سےاس کے اله سے کے لیا۔ اے اس کی بیادت سب سے المحل لکی تھی

کہ جس کے ساتھ ان بن ہو جاتی تھی وہ اس کی حد تك محدود ربتا تعاباتي سب كواس كي لييك بي لینے کی کوشش تیں کرتا بلکہ دوسروں کے ساتھ

. زیادہ سے زیادہ نارل دکھائی دیے کی سعی کرتا

وه جلدی سے اس کا کمرہ سمنے لکی ہر چیز اپنی جگہ سے دوسری جگہ بر محی، اس دوران وہ بالکل خاموش سے جائے پیتارہا۔

"النفو بلد شيث ورست كرني ہے-" اس كے كينے يراس فے فالى كب سائيد تيك يروكها اور خود ای خاموش سے دیوار کے ساتھ فیک لگائے سے ير باتھ باندھ كمرا ہو كيا،اس نے ایک طائراندی نظر کمرے میں دوڑائی جہال ہر جزائي الحكائے يرموجود كى، كاريث يرجمرے اس کے سے ارکٹرے قریے سے وارڈ روب

" تم نے بھی کوئی چر جگہ برنہیں چھوڑی اورے کرے کا حشر خراب کرے رکھ دیا، عصہ انسانوں ير بوتا ہے بے جاري بے جان چروں مِ زَال كر كيا مامّا بجلا؟" ملقدت بيدهيث بجیاتے ہوئے وہ مندہی مندمیں بول ری محی-" بعض دفعهم است مائر موجات موكه محصے بھی سمجھ بیں آ تا حمیس کس طرح بندل کیا جائے ، کچھ کذیشز میں تم واقعی بہت مشکل مو جاتے ہو بد الیا کیوں ے؟"اس کے سوالیہ الدازيروواب بعي خاموش بن تقايه

"دوسرول كوسمجات بوكم كيا وات بو دوس کیا جائے ہیں تم بھی تو مجھنے کی کوشش کیا كرونان؟ "وه كاني حدتك نارل لگ رياتها ت بی وواسےاس کے شدیدرو بے کا حساس ولانے للي تعي مّر دومري طرف بنوز خاموتي برقرارهي لبذاوه في الحال حيب موكن مل ور تعینکس من تحوری در بعد وه مشکور

تظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ "فار وباك (كس لخ)؟" وه جران

منا (131) نسبر 2014

هندا (130) دسبر 2014

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

افارابوری معنک (برجز کے لئے)۔"

بات براس نے آجمعی سے اثبات میں سر ملادیا۔

جتنا بھی فرسٹہ وڈ ہوتا ہوں ،تمہارے سامنے ای

مجراس نکال کر نارل فیل کرنے لگتا ہوں اور

حقیقت تو بہ ہے کہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی

وہ کھلے دل ہے سیائی بتا رہا تھا، ووشروع

سے بی اسے جاتی می کہ جب تک ای کے

سامنے غبار نکال نہ لے اس کی ستی ، جانتی تھی مجر

جب وہ نارل ہونے لگتا تب وہ اسے سمجھانے کی

كوشش كياكرتي تحى ، مرمبورة ني كو ليكروواس

بارے میں اینے خیالات کوتھوڑ اسابدل کرتو دیکھو

پليز-"وهاب اصل بات يه آئي هي مراس خيتي

"تم بہت اچھے ہو بدر بس صبور آئل کے

" ایک چینج کریں تو آئی تھیک بہتر ہو

ع " مطلب وه اس موضوع براب كيا بهى بحى

كوئى بات كرنانبين جائے گا،اس كا انداز بالكل

" آج عباد اور اقع کی ایج من ہے کب

" بين اي لئے تو أن تفي تنباري طرف

"بستم تين بج تك تيار رمنا من آ جاؤل

حمہیں بتانے کہ مجھے بھی یک کرلینا، استھے چلیں

عے "اس نے بتایا مجرجانے کے لئے اٹھ کھڑی

تك جاد كي احم كى طرف؟ "وارد روب كى طرف

كى كوئى بات ما نتاتو دورسننا بهى نبيس جابتا تعا-

برداشت بحی تبین کرسکتا۔"

ہے اے ٹوک دیا تھا۔

واصح تفاسوه ويب كركني هي

برعة بوئ ال في يوجما-

كالمبيل لين "اس فائم بتايا-

"دوستول می نوهینس نوسوری ـ"اس کی

د متم واقعی بهت المحمی دوست بهواریج ، میں

اس کے کان سے نگرائی۔ "خریت ای ہے ام سب ارت کے گری بیں تم کیوں تبیں آئے اجھی تک؟" اتم لوگ كيول آئے ہوسب ٹھيك تو ب نال؟"وه الحدكر بينه كما تعا\_

"وباث يو مين يار، وي آر آل انوا يخرر، آج ارت کا برتھ ڈے سیلم یٹ کررہے ہیں اس كے تحرير، ال نے انوائيك كيا تھا ہم سبكو، محم انوائيك تبين كيا اس في؟" بتات بتات عبادنے جرت سے یو چھا۔

ودنہیں مجھے تو نہیں کیا۔"اس نے بتایا۔ "اجھا چل یارتو آجاہم سب انظار کررہے ہیں تیرا، ارت کا لگاہے ناراض ہے تھے سے حیب والى بات ير، ہم ويث كررے بين حرااوك؟" عباد نے سوالیدانداز میں کہا بھرفون آف کردیا۔ فون بند ہونے کے بعد و و تھوڑی در ہوئی لینا رہا مجردوبارہ مبل لے کرددانہ ہو گیا مرا گلے

> الجیمی کما بیں پڑھنے کی عاوت ابن انشاء

ارددکی آخری کتاب .....

خارگذم ونيا كول بي ....

آواره گردکی ۋائری

این بطوط کے تعاقب میں ..... 🛠 علتے ہوتو ہے ۔۔۔ اس

ي، چوک اردوباز ار، لا مور

7321690-7310797

"وو مکی نہیں ہے یار، وو حیب ہے سرابستی نظروں سے دیکھ رہاتھا۔

جبكدوه نهايت غصے تے اس كے جيكے سركو کھورے جارہی تھی اسے مجھنہیں آرہا تھا کہوہ

"ارت کم بہت برالگا ہے بلید، آئی تعنک

نون کی رنگ ٹون سے اس کی آ کھ کل گئی تھی کرے میں ملکجا اندھرا پھیلا ہوا تھا، یقینا شام بو گئی تھی اس نے سیل فون پر ٹائم دیکھا شام ك سات يح ته، اس في نون كان ع لكا

" كمال بية من كب س كتي فون كرر با ہوں بار ۔ ' فون ریسیو کرتے ہی عباد کی تیز آوا:

يو چھے گاتم اے سب کچھ بنا ڈالو کے، ب تال؟ "ووتاسف سے بولی۔

تمبارے بایا کے عزیر دوست کا بیٹا اورتم سمیت يه بات بم سب جائے بين كدوه تم مين انفرسال ہے اور ویسے بھی حبیب کوئی ایبا ویبالڑ کانہیں ب سے میں نے سو مے سمجھے بغیر تمہاری ڈیٹ آف برتھ بتائی محی وہ بہت ویل میز ڈے مہیں برته دُے گنٹ يرينن كرنا طابنا تھا ديس اث-" وہ برے آرام سے بوری تنصیل بتا کر خوبصورتی سے رہیر کیے ہوئے گفٹ یک کو

اے کس طرح اتن سا ڈالے کہ وہ آئندہ بھی ب حرکت نہ کرے کر پھرا جا تک وہ پڑھ بھی کیے بغیر مڑی اور کھے ٹیمریا سے باہر نکل آئی۔

حبين اس سے سوري كرنا جا ہے۔" اس كے جانے کے بور اہم نے اس سے کہا، جواباً وہ خاموش بی رہا تھا پھر کھر ھاکران نے اے ڈھیر ساری کال کیں گراس نے آیک بھی کال ریسیو نہیں کی تھی جیکہ وہ گھر پر بھی موجود کہیں تھی مجراس نے اسے سوری کامیے عیاف کیااور بیڈیر دراز ہو

المنا (133) دسم 2014

محورے حاربی تھی۔ "كيا يرابلم بيار يحدثو بناؤ" الم ك استنسار يروه بجزك بي المحي تحي\_ "جو کھ اس نے کیا ہے کیا تم لوگ نہیں حات ہو جھ سے يو جور بيو؟ "دنہیں ارج جمنیں کچھنیں معلوم اور ویسے بھی حمیں سے گفٹ اگر ہند نے دیا ہے تو اس میں ا تَا عَمِهُ كُرِ نِهِ كَيْ كِيابات ٢٠٠٠ زياد نے الجمع الجمع سے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وو يملے سے زیادہ تیز کہے میں بول۔

"اگراس نے دیا ہوتا تر مجھے چرانی ہوتی خصرندا تا كيونكداس في تو بحى كوني كفث دياجي

" فيحرس نے بيتركت كى ہے؟" عباد غمر

"جيب نے جھے برتي اے انت إياب کیونکہ اس نے حمیب کو میری ڈیٹ آف برتھ

بیٹا تھا اس نے ہاتھ برھا کر کین تیبل پر بٹا اور طیش کے عالم میں اس سے استضار کیا تو باتی سب بھی جواب کے انظار میں اس کی طرف

"كول بتاياتم نے اسے؟" وہ ایک بار پھر

یاره بای کرد با تھا۔ "تم سے میرے متعلق کوئی بھی مجھ بھی

حنا (132) دسبر 2014

كاقدر بي تيز تعانوراً جوش مين آگيا۔ بتال محى بتم في بتايا تعانان حبيب كو؟" وہ جومزے سے کوک کا کین منہ سے لگائے '' ہال لیکن اس میں اتنا شور ڈالنے کی کیا ضرورت ب؟"اس نے اطمینان سے کہا۔ "اس نے بوجھا میں نے بتا دیا یار دیتس آل اس مين اتنا غصه كرف والى كيابات بين اس کے انداز میں وہی اطمینان برقرار تھا جواس کا

وه جارول اس وقت كيف فيريا من بينه خوش كبول من معروف عق جب ووشديد غص كے عالم ميں اس كے بالكل سامنے آ كمرى بوتى اور باتحد میں بکڑا خوبصورت ربیر میں لیٹا گفٹ يك تيبل يه ينخ بوع مسلسل كمورر بي محى-نيل ك اردرد بيض عباد، زياد اور العم

"تم اب كمال جارب مو؟"ا سے كيڑے

'' وہیں انعم اور عباد کی طرف جار ہاہوں کچھ

"اوے میں جلتی ہوں اب-" کبد كرد وو

لاؤن خال تعاصبور آنی شاید اینے کمرے

میں جا چی تھیں، دہاں ہے گزرتے ہوئے تھوڑی

دیر پہلے روتی صبور آنی اسے بے حدیاد آئی تھیں

اس کا دل بے چین ساہو گیا تھا مگروہ کچھ بھی نہیں

كرسكتي تحى، بديد كارويه اس معالم كول كراتنا

بخت اور مرد ہو جاتا تھا کہ بعض دفعہ اسے لگنا تھا

طائے بنانے کئی پھراس نے تیاری بھی کرنی تھی

مر ابھی بہت ٹائم تھا، ابھی صرف گیارہ یے

تع وو جائے کا کی لئے حراکے یاس اس کے

روم میں جلی آئی اور خود کوفر ایش کرنے کی کوشش

'بيكيا بدئميزي بهبيد؟"

سوچي بوني وه کمر آگي اور اين لئي

ن کتے ویکی کراس نے یو جھا۔

ال كرے عام الل آلى۔

نسیں وہ اس یر بی شہرس بڑے۔

س اے جرالی اور تثویش مری نظروں سے - E - 10k )

" كيا بوا ارت فيريت تو ب؟" اس في گفٹ بیک کواٹھا کراس کی جانب جرت ہے د مکھتے ہوئے کہا مگر وہ کچھ کہنے کی بجائے اے



میری عمر پچیس سال لکھ دیتا ہے اور میری تلجے پر جمرت سے بونٹ سکوڑتے ہوئے بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے۔

Oh you dont look like ".

تو میرا دل سرشاری سے بھر جاتا ہے کیونکہ
میں جانتی ہوں کہ آپ ساری دنیا سے اپنی عمر چھپا
لیس مگر اپنے ڈاکٹر سے نہیں چھپا سکتے ورنہ چند
سالوں میں ہی اپنی جوانی کھو دیں گے کہ آپ کا
ڈاکٹر ہی جانتا ہے کہ آپ کے پیس یا بچاس سالہ
ممل کو کیا درکار ہے بہر حال یہ تو بر سبیل تذکرہ
یوں ہی ذکر آگیا، بات تو ہورہی تھی کہ میں کس

پہوروز سے میں اک عجیب سے مخصے سے
دو چار ہوں، بات کرتے ہوئے کہیں کھو جاتی
ہوں، یہ میری حاضر جوالی و شکفتہ بیانی جیے منقور
ہوکردہ کی ہے، اک عجیب ی پڑمردگی چھائی ہوئی
ہوکردہ کی ہے، اک عجیب کی پڑمردگی چھائی ہوئی
ہو ہو دھونڈ سے پر بھی مل
ہیں رہا، اک بے چینی نے یوں آپ مجھ نہیں
پاکیں گے، پہلے میرا تعارف ضروری ہے۔
پاکیں گے، پہلے میرا تعارف ضروری ہے۔

یس ایک چالیس سالد نوجوان خاتون بهول، چالیس سالد اورنو جوان، میر سے اس متفاد بیان پر آپ بینینا بنس رہے ہوں گے، آپ اپی بنس پر آپ بین بنس رہے ہوں گے، آپ اپی بنسی میں آل بجانب بین اور اپنے بیان بین باگر فلط نہیں، دراصل آپ نے بیجے دیکھا نہیں، اگر دکھے لیتے تو بینینا میرے بیان کی صحت پر ایران کے آتے، آپ اسے میری خوش نبی مجھے یا احساس برتری سے ماری ہوئی حسن کے دعم میں ادساس برتری سے ماری ہوئی حسن کے جمل خود اساس بول، میں جاتی ہوں کہ میں ان چند خواتین میں سے بول جن کے حسن و جوائی پر شام بین سے بول جن کے حسن و جوائی پر خواتین میں ایک خود اندوز ہور بین وقت بیس آکر می ماجاتا ہے اور اس صورت مال وقت بیس آکر می ماجاتا ہے اور اس صورت مال وقت بیس آکر می ماجاتا ہے اور اس صورت مال وقت بیس آکر می ماجاتا ہے اور اس صورت مال وقت بیس آکر می ماجاتا ہے اور اس صورت مال وقت بیس ایک طویل مرت سے لطف اندوز ہور بی دری

"Are you Miss or Mrs."

اور جب میں بتاتی ہوں کہ میں دو بچوں کی
ال ہوں تو جب جرت سے کنگ سے ہوجاتے
ہیں، تخلیقی مراحل سے گزرنے کے باوجود میرا
بدان چیلی شاخ کی مائند چھریوا ہے، جلد فکلفتہ،
چبرے یہ کم کی اور معصومیت، بیتمام عناصر میری
تخصیت کو سدل کئی اور رعنائی عطاکرتے ہیں،
واکٹر کے پاس جاؤں تو وہ بغیر پو چھے پر جی پر

ے آتا دیکھ کر یمینہ وہیں سے او کی آواز میں اولی تو وہ سکراتاان کے درمیان میں جا بیشا۔
''اری پلیز آجاؤ اور کیک کاٹ دو اب مزید انظار مت کرنا تسم سے بہت بجوک کی ہے۔''اری کواندر سے آتا دیکھ کر یمینہ نے التجاء کی میمینہ ہیشہ سے ہی بجوک کی گئی میں اس لئے کہ بین ہیں اس کے بات کرکان نہیں دھر دہا تھا، اسے بھی پید تھا کہ وو تمام روست جس تک پورٹ بیس ہوں گے کیک تو کیا دوست جس تک پورٹ بیس ہوں گے کیک تو کیا بان کا ایک گھونٹ بھی نہیں بیسے گا، ان کا آپس میں اتفاق اور محبت اسے بے حد البھی آتی تھی گر

ارت اور بہینہ نے مل کر آج خوب و جر اری و شیخ بنائی تھیں جو بے حد لذین اور خوش ذا لفتہ تھیں سب بے بہت سراہ تھا، اس دوران وو دونوں بھی سب بھلا کر معمول کے مطابق ہس بول رہے تھے دور تک شائیہ نہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان میں کسی می بدمزی ہوئی تھی۔ وہ سب ایسے ہی تھے لاتے ہو ایک ہو جاتے، ایک دوسرے کو خوب ساتے گر سب ہول بھال کر ہنی فراق شروع کر دیتے ذرای ہول بھال کر ہنی فراق شروع کر دیتے ذرای

جس دفت وہ آپ اپ گردں کولوئے رات کے گیارہ نکے کیلے تھے، آج انہوں نے خوب انجوائے کیا تھا، عباس انگل بھی بھاری ان کی کمپنی کو جوائن کرتے تھے اور وہ جب بھی ان کے درمیان بیٹے تو دلجمعی سے مخل لگا کرتی تھی، ان کی فرم خو اور مشفق شخصیت سب کے لئے قابل احرام تھی وہ خود بھی انہیں اپنے بچوں کی

مجه كرنظرانداز كردية\_

طرح بحق تھے۔ (باتی آئندہ)

نون سب کے زور دیے پر کیا گیا تھا۔

''کہاں ہوتم ؟'' اس نے ہاراض گرسخت
لیج میں پو جھا۔
''بہت مزے میں ہوں۔'' اس نے آرام
سے جواب دیا۔
''پیۃ ہے جھے، لیکن شایر تمہیں نہیں پیۃ کہ
آج میر ابر تھ ڈے ہے۔'' اس نے طنز کیا جس کا
اس پرمطلق کوئی اثر نہ ہوا تھا۔
اس پرمطلق کوئی اثر نہ ہوا تھا۔
''اچھا، مجر؟'' اس کے لیج میں سکون ہی
سکون تھا جواسے بری طرح زچ کررہا تھا۔
سکون تھا جواسے بری طرح زچ کررہا تھا۔

ي دس منك بعداريج كا فون بحي آسميا تعا، يقينا

''پھریہ کہتم میرے کھر آ رہے ہویائیں؟'' اس نے تحکمانہ انداز میں استضار کیا۔ ''نہیں۔''اس کا اظمینان جوں کا توں تھا۔ ''کیوں؟''اس کے انگار پر وہ نپ گئی تھی۔

" کونکرتم نے مجھے انوائیٹ نہیں کیا۔"اس نے صاف کوئی ہے جواب دیا۔

" بین نے حمہیں اس وقت نون کیا ہے تو شاید اس مقصد کے لئے کیا ہے تمہاری خبریت دریافت کرنے کے لئے نہیں کیا۔" اس نے غصے سے کہا پھرنون بند کر دیا تو وہ مسکرا کرفون کود کیلئے اگا

تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور شاور لے کر تیار ہونے لگا، ٹھیک پندرہ منٹ بعد وہ اس کے گھر پر تھا۔

یاپا، یمیند، حرا کے علاوہ عباد، اقعم اور زیاد سب لوگ لان میں راؤنڈ ٹیبل کے گردر کی چیئرز پر بیٹھے غالبال کا انظار کررہے تھے۔ نیبل پر رکھے بلیک چاکلیٹ کیک کو اپنی اصل حالت میں دیکھ کراس نے تیاس آرائی کی۔ اصل حالت میں دیکھ کراس نے تیاس آرائی کی۔ ''شکر ہے تم آ گئے بلید ورندان سب نے تو سل کر بچھ بھوکار کھنے کا تھے۔ کررکھا تھا۔''اسے دور

خند 134 دسبر 20/4

حند 135 دسبر 2014

قدر مرسر وشاداب اور سدا بهار جوائي كي حامل ہوں، حتی کہ میرے میاں بھی جو اب قدرے سنج اور چھوٹی سی توند کے مالک ہیں میرے ساتھ نکلنے سے گریز کرنے لگے بی کہ کی دفعہ ہوا

دکاندارنے کہا۔ ''صاحب جی گڑیا کے لئے شایک نہیں كريس كي-" اور ميرے صاحب احتماماً غص ے گاڑی میں جا بیٹے اور محد برخواہ تواہ عمد 151 E

''بہتم کیا یونمی چھک چھلوی بنی مجرتی ہو ذراسوبرسارومداختياركرو،آخردو بحول كى ال بو تم-" تو ميس يد اختيار ملكسلا كرنس يرسى اور معصومیت سے المحصیں پٹیٹاتی ہوئی ہولی۔

"میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تھوڑی اے کہاتھا کہ .... محتی میں تو آپ سے ممل طور ير وفادار مول اب آب جيے بھي ہيں۔" اور يہ وافعی کے ہے کہاس طرح کی صورتحال ہے میں وفتى طور ير لطف اندوز ضرور مولى مول كيلن دلى، وجنی وجسمانی طور پر ممل طور سے اسے شوہر ک وفا دار ہول ، میرے اس بیان بردہ مزیدت کے مريس في بغيريرواه كياني بات جاري رهي\_ " آب نے مجی تو خود سے بالکل لا بروائی برت رکی ہے بندہ تعوری س walk اور Exercise کر لے، کھ اینے اور رهیان دے، فاص طور پر جب پہلو من مجھ سی حسین

میرے یوں اتر اکر کہنے پر انہوں نے نظر بحركر مجصيد بكطاان نكابول ش جذبول كي مدت فخر مان ستائش سب کھی تھا اور کچ تو یہ ہے کہ کسی بھی حسین عورت کاحسن دو آتھ ایے شوہر کی محبت یا کربی ہوتا ہے۔

ایک دن تو حدی ہوگئ چند خواتین میری

ساس نے بوے کروے کہے میں غصے اور سرد نگاہوں سے جھے اور ان خواتین کو گھورتے ہوئے

"وو اس كا والى وارث كمرا باى س ما تک لورشتہ اس کا۔'' وہ حیراتی سے پولیس۔

"اس چھوٹے سے کھیلتے بچے سے ، بیاس کا والى وارث ب، كيا مطلب؟" ميرى ماس محر ای طرح بولیں۔

السابل بيا إس كا، اس وقت تو يمي محرے اور میر اجٹا اس کا نیا دند کام پر گیا ہے۔' وہ خواتین ایسے بھا گیل کہ مجھے بلت کر نہیں دیکھا،میرا قبتیہ بے ساختہ تھا اور دورتک ان کے بھے گیا، نہ میں نے این ساس کی ناراضکی کی برواکی اور شاس کے سانج کی ،اور یج تويين نعاكد أين كونى صورت حال مجصر عبي ميني ی خوشی سے دو مار کر دی تھی میرادل ان دیلمی مرت ہے سرشار ہو جاتا، آب اے متی گھٹیا ین بازاری لہیں بھر کچے تو یہی ہے کہ میرادل خوتی ہے جر جاتا، میں آئینے میں خودکود کھ کرخود بر شار ہوجاتی کہ میں اس عرض دو بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی اس قابل ہوں کہ کوئی جھے دیکھ کر یا گل

یں محسوں کر عتی ہوں کہ میری سوچ کے اس رخ سے آپ اکتابث ی محسوں کر رہے ہوں کے کہ میرار تصیدہ آخرادر کتنا طویل ہوگااور ايحسن كى يه برويا تعريف آخر جدمعن داد مربيب بيان كرنا اور بنانا آب كوضروري تعا كيزك جب تك آب ك ذبن كي يرد عيرى ان دیکمی تصویر نہ بنی آب مجھ سے مج طرح سے آگاه ند ہوتے تو آپ میرے مسئلے کو کیے سمجھ سکتے عيد مراعظ ميرى تكليف ميرى اذيت كو آباس وتت محول كرسكة بين جبآب جه

ے آگاہ ہو جائیں، اس لئے آپ جھ سے اكتائے بغیر میرے احساسات كو بچھنے كى كوشش

می کوئی بدکرداراخلاقیات سے عاری میں مول، بس ايخسن سے آگاہ مول يا يوں كيے كدايے حسن كے فشے مل كم اور چور چور مول مجصے رمخسوں ہوتا تھا کہ میں سرسبر شاداب اورسدا بمارحسن کی مالک موں اور مدکداس سدا بمار جوانی کے موسم یہ بھی خزال نہیں آئے گی، اب ے کھ عرصہ نہلے سب ٹھیک تھا اور آئینہ میرے اس زعم کی مجر بور گوای دیا تھا، میرا تا ہوا بدن و ے داغ مم سی ومعصومیت کا محولین لئے تکھے نقوش کا حال چرہ کے تو یہ ہے کہ آئینہ بھی مجھے د كي كرشر ا جانا، عجم بدلكا قاكه بدمر برموم بمیث یونکارے گا تر ....

مجر والدكر محفران كآفكا حاس

وہ ایے کرمیری بی اس دن ایے پایا کے ماتھ چیونگ میس لے کر آئی، دو تنن مخلف برانزز تے ان میں ہے ایک دونے محد میرے بچین میں پنجا دیا، بھین ہے لوث کر جب میں ائے حال میں اول او میں نے برے دول سے ای می کویتایا کداس طرح کی ایک بل م میں دى ميادرايك وارآن ، كيس ميكى الركر آیا کرٹی می او مری بنی نے بوی جرت ہے

"مما يد كيا بوتا ب اور يدكون س بي ہوتے ہیں؟ تو مرے بڑے سے نے بڑا مجھدار

'ب وقوف به coins موتے بیل مماکے زمانے میں ایے ہی سے ہوتے تھے۔" تو میری بني مزيد تراني سے بولي۔

"الو كيا مما بيآب والے coins الثر

میرے میاں بڑے شرارتی سے موڈ میں

گراؤنڈ ملے گئے ہیں، جیسے مختلف تہذیبیں چلی

بری دل مرفعی ہے یولی۔

میں جو ایک صدے کی کی کیفیت میں تھی

انہیں بٹاانہیں زمین نے نہیں مبتگائی نے

" بيكم آج بهلى باراحساس مواكه آپ بعي پورهی موری میں۔ "میں بیاضتے ہی ایک دم بھ کئی اور وہ میری دل گرفتی کومحسوس کر کے سب

حب ہو گئے مگر پھرتو یہ جسے روز کامعمول ہی ہو گیا، کھوع سے ہوتھی کی رہا ہے کہ ہرجس کی قیت میں روز بروز اضافہ بور ہاہے اور جھے جو بی محسول ہوتا تھا کہ میرے بھین اور میرے بچوں کے چ فقط اک میری جوانی کا سفر ہی تو ے، یول لگے لگا ہے کہ می ان سے کوئی صدی

پیشتر زمانے میں جیٹی تھی ہیلیک کی وہ بوآل بولغانے من دالے جلاتے "جوں چوں جاما" گاتے ساڑھے تین رویے میں لایا کرتی تھی تواب اپنی چونی بنی کو کیے مجماؤں کہ ساڑے تین رویے كيا موت ين جس فظ يا ي روي كا سك ديكها ب، منكاني كامنه زورجن جس في ايي جادد لی ہاتھ سے میرے شفاف بدن پر در اڑیں اور چرے پر جمریاں ڈال دی جی، بنی جوائی عمرے دس سال فقط دس سال چھوٹی دھتی تھی

ابلكا بوسال بيمي جلى كي مون-مربيب چيني ويريشاني محض ميري ناداني بى تو ب ده موشر يا مهنكانى جوتهذيون اورسكون كو کیسی شاداب جوانیاں چکی کی موں گی۔

公公公

عنا (137 دسبر 2014

2014---- 136

زندگی بالکل اوا تک ایک دم بی پلٹا کھاتی ہے، کب سے کیا اسکے بھو جائے پچھ پتہ ہوتا ہے، نہ انداز و سے بھی بم کے دھائے کی طرح فیرمتو تع کیکن اذبت سے پُر اور بھی جا ندرات کی طرح افر کر تن از قیاس لیکن پرائز بانڈ جنٹی خوشی سمیٹے مرک قرین از قیاس لیکن پرائز بانڈ جنٹی خوشی سمیٹے ہوئے۔

ا تارا ہے، یہ آ انوں پہ ہی لکھا ہے اور زمین ا تارا ہے، یہ آ انوں پہ ہی لکھا ہے اور زمین والے فار انہی تبییں سکتے،اس والے فل از وقت اسے جان بھی تبییں سکتے،اس کی شاوی کا سلسلہ پچھلے چار سالون سے مسلسل کھنائی میں تھا، جار سال پہلے جب وہ افغانیسویں من میں واقعل ہواتو اس کے قریبی یار دوستوں نے اسے شادی کا مشورہ دیا تھا،لیس یہ مشورہ وریا تھا،لیس یہ مشورہ وریا تھا،لیس یہ ویکھ مشورہ وریا تھا،لیس یہ ویکھ مشورہ وریا تھا،لیس یہ ویکھ مشورہ وریا تھا،لیس ہے ویکھ مشورہ والے ماں باپ رضائے الی سے فوت ہو کیکھ مشاورہ کی شاہ کی شاہ ہی شہر کے والی مین کرا چی شہر سے کئی مسافت پر واقع بدین جینے سے کئی مسافت پر واقع بدین جینے جین جینے کی مسافت پر واقع بدین جینے کی شور کی مسافت پر واقع بدین جینے کی شور کیا گئی تھی۔

کی بنیون ساتھی بن چکی بیوگی۔

پوے سے ہر بیاہ مر ہی ہی۔ وہ بے جاری اپنے طور پر تھوڑی بہت کوششیں کرتی جمی تو یا تو لڑک بدین کی تکلتی اور کراچی شہر کے حالات دیکھتے ہوئے مشقاً یہاں Grand Curry



### مكبل نياول

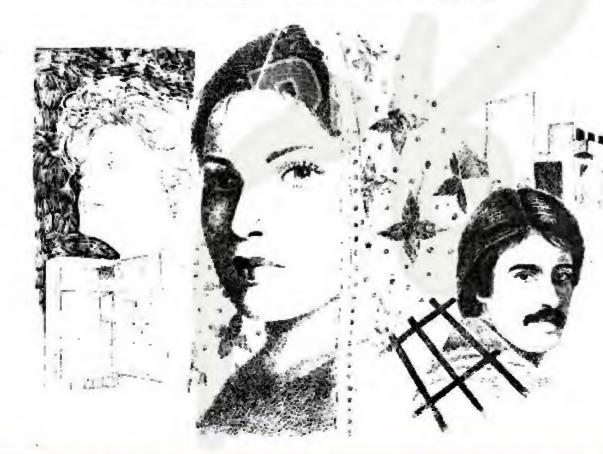

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



آنے کو تیار نہ ہوتی ، یا محروہ خود ہی اتی ستی دکھاتا کے مصباح بس لڑی دیکھ کرہی رہ جاتی۔ اے آج سمجھ آر ہا تھا کہ بیدر راور تاویلیں كيول التيخ سال درميان مي اثلتي ربيس، كيونك اسے صرف شادی تیں کرنی تھی، صرف گھر نہیں بهانا تھا، بلکہ اے حقیقی معنوں میں کسی کے لئے چھپر جیجاؤں بنٹا تھا،کسی کی امید،کسی کا سپارا اور کی کامحازی خدا بنیا تھا۔

آخری موج نے اس کے لیوں پر مان بھیر دی، جھی برابر میں او کھتا وجود طرین کے ایک جھکے سے ہڑ ہڑا سا گیا۔

اس نے سوجی آئیسیں کھول کراہیے وائیں طرف بیٹے تھی کوریکھا،جس کے کندھے ہے ہے خیالی میں اس کا سر ڈھلک گیا تھا، پھر جلدی سے ذرا ہرے ہو کر اپنی جا در تھیک کرنے گی منسور كمركى سے باہر دكھائى ديے مناظر سے نظريں ہٹا کراب اے د محدر ماتھا، جوای کی نگاہوں کے ارتكازے كحبراكر بار بار بھى ببلو بولتى ، بھى سرى رضی جا درکود و بار و جمالی اور بھی کود میں رکھے ہنڈ بیک کوخواہ کو او جھیٹرنی ،اس نے گہری سائس بھر کرا پی نظریں ہٹالیں۔

"استيش آنے والا ب، مهميس محموك تو كلى يوكى، كي كهان كولة أون" وهم جماع اے بیک کو محورتی رہی۔

"اتا گھرانے کی کوئی بات نہیں، جس چیز ك ضرورت بوء بال جحك بولوي" اس كا سرمزيد

"او کے .... میں کھے کھانے کو لاتا ہوں، ية ب جيم مبيل بحوك كلى ب-"فرين رك كل، تووونری سے کہنا ہوا اٹھ گیا۔

ریگ کا ڈھکن کھلتے ہی اشتہا انگیز خوشبونے

آنگن اور کمرول بی موجود سب لوگوں کی بھوک کواور جیکا دیا، پلینیں کھکنے لکیں، پورا گھر شور سے مجرنے لگا، بحول کی ج و ایکار، دستر خوان اور بلینوں کی زیاریں، چندایک لڑکیاں بھاگ بھاگ كردمتر خوان لكافي اورديك سے برياني تكال كر سب تک پینچانے لکیں، بنائسی کو بلائے ، کسے ہی عورتوں کی قطاریں وستر خوان کے دائیں باتیں

یہ کسی نوبیا ہتا جوڑے کی چوتھی کی رسم نہیں تھی، بلکہ برتو ایک معصوم کے سوئم کے جاول تھے، جو ائی طبعی عمر پوری کرکے قدرت خالق کے مطالق اس فانی رنیا کو الوداع کبد کیا تھا، ایے شانول ہر دھری ہو جھ کی تھڑی کو دوسرے بہت سارے لوگوں میں بانٹ کر۔

"اے ستی ہے رضیہ! زمین کوتو کوئی بھی اسيخ كول ركينه كو تيار كيس " أيك عورت ني دوسرى كوشبوكا مارا

ودكو ..... كن ..... كون .... كيا، د مح كاكون جوان جہال کڑی ہے۔" دوسری نے بڑی قرے حاول نظے اور اینا حصہ بٹایا۔

" كل كلال كوكوئي الحجي يحي كل ہو گئي تے فير-" سامن والى سر وطنتي بوني يليث صاف

'' ہاں بھٹی کیا کریں فیر، زمین کواب کلاتو ادهر عیں چھوڑ سکد ہے۔

دیک خالی ہو جانے یر دستر خوال سٹ جانے اور دور وقریب کے تمام عزیز وا قارب اور محلے داروں کے بطلے جانے کے بعداب کھر میں صرف زیب النساء کے تایا، پھوچھی اور ایک عدد خاله بي باتى رو كي سي

وہ بھی قریب ہی بیٹھا،مغموم ی شکل بنائے جانے والے کے بارے میں سوج رہا تھا، بحاء

كريم رشتے ميں اس كا بھائي لَآيًا فغا، كوئي قريبي فہیں لیکن ایس دور کی رشتے داری بھی مہیں تھی، ہاں ہیں روتھا کہ سالہا سال سے شہر کی رہائش نے اس سے اس کے قریب دور کے مجی رفتے دار مجروادئے تھے۔

"زبین کا سب سے زیادہ حق تھے ہر ہے بھاء بی ، آخر کوتو سگا تایا ہے۔"اس کی سوچوں کو ایک یاف دارآواز فیریک لگادی۔

" حل كى بات نه كروجين جي حل تو اس كا ہم سب ير برابر ب، ير ميرے كر ميل جوان

"الواے کا کل اے منڈتے فیر میرے کھر وى عيد " يهيمون قصدمكا دياء بالى في جانے والى خالە كھبراكتيں۔

"بيآ پاوگ كيا كبدر بين -" دوايخ پنج ادر انداز سے اس گاؤں كى باى نيس لكى

''زجی آپ کے باس تہیں جائے کی تو کہاں جائے کی آپ لوگ چنگی طرح جائے ہیں میرادو مرول کا کا بک جتنا مکان ہے اور تین لڑکیاں پہلے ہی بیٹھی ہیں، میں حریدا یک اورلز کی کو اینے گھر کھے رکھ لوں، میرا تو کوئی بٹانچی مہیں، جواہے باپ کا سہارا بن سکے۔ ''ان کالہیہ بخرا گیا، شاید'' مزید'' ایک اورلژ کی نما بو جوسبارنا ان کے بس کی واقعی یات نہیں تھی، ورنہ کھیرا تو اس کے تایا اور پھیم مجمی رہے تھے ، مگرا تنائیس ۔

" بھتی میری توں ہے اس کردے گی، میں تو چلتی ہی اس کے سمارے ہوں، جے میرا خرچہ يانى بندكر دياتو من كتف جاوال كي-" ''او وڈی آئی این نوں کے فکڑوں پر کیلئے

والی کا بو تفاتو و کھو، اس بے جاری میں دم کہاں، کل تک تو تو کہدری می کد گت سے پار کر نکال

ما جر کروں گی۔" '' د و بورگل تھی، جب میرامر د کما تا تھا،اب تہیں، تو کیوں تہیں کے جاتا اسے ساتھ۔''

معاملہ بجڑنے لگا، شور بڑھنے لگا، بات نہیں ہے کہیں نکلنے کی ،تو اس نے بدا خلت کر دی۔ "آب لوگ ای طرح آپس میں لاس تو مت، دیکھیں زیب النساء کے بارے میں جھی سوچیں اس کاعم بہت بواے ، اگر آب اس کاعم باغنے کے بچائے آپس میں اس طرح عمرار کریں مراسے بوج مجھ کرایک دوسرے پر ڈالنے کی كوشش كريس مح تو اس كے ول يركيا كررے

تحفل میں اوا تک ہی ساٹا جھا گیا، ماضر من عفل نے یوں چوک کر اس کی طرف د یکھا جیسے اب سے میلے وونظر بی نہیں آیا تھا،اس نے سلیمانی ٹونی مین رکھی تھی، جواب ایا تک ہی

" ديموباؤ، بيرجارا آلپي معامله ب،آپ ند بولو۔" تاؤنے این ابال کو کم کرتے ہوئے بشكل ات آرام سے منع كيا۔

" روسرف آب كانبيل ، زيب النساء كالجمي معاملہ ہے۔" اس نے دروازے کی جو کھٹ پکڑ كريدُ حالَ كُعرَى زيب النساء كوديكما، جوآ تمحول من آنسو جرے بوری جان سے کا نیتی ای قسمت کے نیلے کی منظر تھی، وہ اسے تاما پھیجواور خالہ كے ج ميں الي مثل كاك بن كئ تمي، جينے كوئي مجى اين كورث من كرني بين وينا جابتا تعار اس نے ایک گہری نگاہ اس معموم بے زبان لڑکی ہر ڈالی، پیلے پیری زدہ مونث آنسوؤل ہے بھیگ گئے تھے، موتوں کی شفاف لزيال چره معکوتی گربيان ميں گرر بي تھيں ، بزي

2014 --- (141)

المنا (140 دسر 2014

بری آ تھوں میں حران کے ساتھ خوف بھی صاف

اس نے ایک کے بعد دوسری نگاواس نے سہارا و جود مر ڈالی اور جیسے سالوں سے ملتا ہوا فِصِلْهُ مُونِ مِنْ طِي إِلَيا، وورشة مِن اس كَي مسجی اور عمر میں اس سے بارہ سال چھوٹی تھی، سلىن كى تونهيس تھى ناں \_

امن آب سے تنبائی میں ایک بات کرہ حابتا ہوں، لیکن خدارا اسے میری بر خلوص ورخواست بھے گا،اس سے بڑھ کراور کچھیں۔ تایا جی چند کھے اے تولتی نگاہوں نے و يكهن رب، كر يحيل احاط من حلي آئ اور جب اس فيم الدجرے احاط سے نكل كر محن میں ان کی واپسی ہوئی تو ان کی یا تھیں کانوں

نكان كى رسم من كنے يخ لوگ شامل تھ، تايا، ان كرار كر، چينى چونيما، خالدان كى دو بنیان، وه خود اور دو بیار دوسرے رہتے دارہ تأیا خود بی اس رہتے کے لئے سب سے مملے راضی ہوئے اور انہوں نے تی اعتراض افغائے

تک جری جار ہی تھیں۔

دوسر ے لوگوں کا بھی منہ بند کر دیا۔ "جس سی نول مجی تکایف ہے وہ کڑی نوں این بی ساتھ لے جائے، مینول کوئی اعتراض تبین " انہوں نے دیگ کیے مین

اعلان كيااورسب إن ابن حكدد بك محتقه اس نے ایک کونے میں جا کے مصاح کو نون کیا، جلدی جلدی صورت حال سمجمانی اور نکاح خواں کو لینے روڑ بڑا، جانے لیسی عجیب می پھرلی اور تیزی اس کی رگ ویے میں سرائیت کر نی تھی کہ نکاح کے بعدائ نے سیح تک رکنے کا بھی تکاف نہیں کیا اور ای وقت زیب النساء کر

لے کروہاں سے نکل بڑا۔ زیب النساء کونو پیه نہیں کیکن جب ٹرین نے بدین ربلوے استیشن کے بلیث فارم کوچھوا تو جیسے ایک سکون سا اس کے روم روم میں اتر کر اے بوری طرح شانت کر چکا تھا، قریبی مساجد سے اذالوں کا آوازیں آر بی تھیں ،اس نے ایک ہاتھ میں زمین کا بیک اور دوسرے بی اس کا سرد باتحد تقام كيا-

نینر آ محول سے کوسول دور تھی، یادول کا ریا اتن تیزی سے آیا کہ اس کی بے خبر میند کو اسے ساتھ بہا کر دور لے کیا اور آج کی رات ساکوئی انوهی بات تبیل تھی، وہ روز ہو تکی دن مجر زمائے کی خاک جھان کر جب بستر برگرتا تو محکن سے اس كاجوز جوز فرياد كرتا أليكن تطليآ مان تطيزم بسترير منية ي تارول بحريه آان ير الأه يرل اورائے گزراہے بادولائے لئتی۔

بان وه اليي اي تارون بحري رات سي جباس نے میل بار پورے استحقاق سے زیب النساء كاسرد باتحة تعاما تعااور يحرجونك اثعا تعاءاس كا باتھ بے حدسرو تھا، جبك يہ كرميوں كے دن تنے، بدین کی مُیالی قضا میں جس مجرا تھا، وہ تیز تیز قدم الخاتے چونک کردکا۔

" تمبارے باتھ استے سرد کیوں ہیں، کیاتم البحى بھی جھے خوفزدہ ہو۔"

« · نین ..... شبیس تو - " "ديكھو بھے ير جروم ركو، تكال كيا ہے تم ے ، کوئی نداق کی بات میں ہے ہے، بدا لگ بات ہے کے سب کچھاتنی جلدی اور ا جا تک سے ہوا کہ تم سے یو چھنے کا موقع ہی جیس ملاء بس اس وقت مجنے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا، مہیں بے سہارا د کھ کرسمارا دینے کے لئے مجھے بی خیال سوجھا

کہ میں خود بی تمہارا سہارا بن چاؤں۔"اس نے قدموں کی رفتارست کر دی، اب وہ دھیمے کہتے میں اس کا حوصلہ بندھار یا تھا۔

مصاح کا گھر استیکن سے زیادہ دورتہیں تھا، تھوڑی دیر بعد اس کے کھر کا دروازہ سامنے تھا، اس نے اپنی بات عمل کرے دستک دی اور دستك اتني صاف اور والمتح تفي كداس كاغنودكي میں جاتا ذہن بڑ ہزاسا گیا، بل مجرمیں منظر بدلا، خالی ڈھنڈار ویران کھر میں وہ اکیلا اپنی جاریائی يريزا تماه زيب النساء وبال نبيل مين هي وبال تو بس جہائی تھی اور خاموشی تھی، اس کے حاروں اطراف وحشت كالكمنا جنكل أكرآيا\_

"زين إزين إكبال بوتم ، كمال چلى كنين، كبان و حوير ون بين تم كو-" بيينه بين سائس كلفته لگا، وہ ہے اختیار پٹنگ سے اٹھ بیٹھا۔

" كمان موتم زين! ايك باربس ايك بار آواز دے او، سات سمندر بار سے بھی ڈھونڈ لاؤل گالتہیں۔'' دونوں مغیوں میں سر کے بال جكر كروه بي سے بريوار باتھا،اس كالبجاور انداز کمرے دکھ کامظیر تھا۔

ہر ہے دیں۔ اس وقت دستک دونیارہ ہوئی مکی نے بہت يرى طرح سے درواز و پيرا تھا، وہ ايك دم يرى طرح سے چونکا، فیرزی کا موج کرتیز قدمون ے دروازے تک آیا اور بنا او چھے کواڑ وا کر

مصباح بہت المجی عادت کی ملسارلزگ تھی، سب سے ملے تو اس نے دونوں کوسل کے بعد الایخی والی خوشبو دار جائے پیش کی ،نہا دھوکر جائے لی کر ایک تازگی سی جسم و جاں میں مبتی ہوئی محسوں ہونے لگی۔ " ناشته ابھی کرو کے آپ لوگ یا آرام کرو

"میں تو آرام کروں گا، زیب سے پوچھ او-"اس نے جان بوجه كر معامله زيب برخيمور

"جي مين سي مي مجيء" وه اي طرح کمبرانی کمبرانی تاتھی۔

مصاح نے اس کابسر اسے کرے میں لگا دیا، بد بدایت اسے اس نے خود ہی دی تھی تا کہ مصاح زیب سے بات چیت کر کے اس کی تحبرابث اور بريثاني كوختم كرسك اوروه خود بچوں کے کمرے میں جاکرلیٹ گیا، یوں بھی صح کی روشی نمودار ہو چکی تھی اور بعے اسکول جانے کے لئے اٹھنے ہی والے تنھے۔

وہ بستر پر لیٹا تو چند ہی کھوں میں نے خربو علیا، شاید به کمر کے ماحول کا سکون تھا اور

" تم يهال آرام يد سوسكني بورجهيس كوئي ڈسٹر بہیں کرے گا اور میرے علاوہ بیال کوئی آئے گاہمی نہیں۔"مصاح نے اس مٹی ،شرمائی اور بو کھلائی اڑکی کو جو اب اس کی بھامھی تھی، اطمینان سے لے کربسر پر بٹھا دیا۔

"تم اتنا محبرا كيون ربي بو-" وه لين ك ا الله الله على من مبيحي مولى محى، مصباح كى بات ير جواب دي كے بجائے اس كا مندو يكھنے لکی،مصاح ممری سائس لے کراس کے برابر ين بيني اوراس كالإته تعام ليا-

و وجمهين اب بالكل بعي يريثان مونے كى ضرورت مبیل ہے، میرا بھائی بہت اچھا انسان ے، این ڈمہ دار یوں کو بچھنے اور انہیں بورا کرنے والأ، مِن تو خيراس كى بهن مون نال ، مرتم خود د کیولینا چند دنول بعد جب تمهاری به جمحک اورشرم

حندا (143) دسبر 20/4

20/4 142

حتم ہو گی تو تم پر اس کی خوبیاں آشکار ہوتی چلی جا تیں گی جمہیں اس کو بچھنے میں کوئی دشواری تہیں ہوگی ، وہ بہت بھلا آ دمی ہے ،سلجھا ہوا اورشر بف، تم بعد میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروگی کم لگے گا۔ "اس کے لیے میں ایے بھائی کی محبت رحی ہوئی تھی، زیب النساء خاموتی سے دیکھتی رہی۔ "اب تم بھی تو مجھ بولو، میں نے تہاری آواز بي ميس سي، جب سے آئي مو يومي حي جاب بینی ہو۔"مصباح نے بنس کراہے چھیڑا۔ " آب ایس آب دونوں ..... کین بھائی .... بهت المجھے ہیں۔" بہت مشکل سے سر جھکا کر انک انگ کراس نے بات ممل کی اور مصاح اس کے جھے سرکو و کیو کر ہی جان گئی کہوہ رورہی ب،اس نے بافتیاراہے گئے سے اگالیا، زیب دجیرے دجیرے سکنے تلی، جتنا اس کا دل بجرا ہوا تھا آگا تھا کہ وہ باپ کے جانے کاعم سہار مبیں یائے کی جباس نے اسے سکے خون کے رشتوں کوخود ہے جان چیخراتے اور ایک دوسرے كى طرف دھيلتے ويکھا تو لگا تھا كہاس كا دل انجمي محت جائے گا، اس كا وجود يه بهار جيها دكه افحا بی مبیں سکتا، ابھی اس کے وجود کے برنچے اڑ جائیں گے، کیا وہ اتن ہی بوجھ تھی سب کے

"ارے تبیل یا گل کس نے کہا یہ تم سے کہ اس نے کہا یہ تم سے کہ اس نے مجبورا شادی کی ہے تم سے، یہ فلط نہی کے سوا اور پچھ نیس ، اب تمہارا دل تو میرا بھائی اپنے رویے سے ،ی صاف کرے گا، بیس تو صرف انتا ہی کہ سکتی ہول کہ اب یہ خیال بھول کر بھی اپنے دل بیس مت لانا، اگر اسے کوئی مجبوری ہوتی تو وہ دل بیس مت لانا، اگر اسے کوئی مجبوری ہوتی تو وہ

تم سے نکاح نہیں کرنا ،اس کا ایک رشتہ اس سے پہلے بھی تو ہے تم سے۔ "اس نے آنسوؤں بحرا چروا محاکر تعجب سے مصباح کودیکھا۔

"وورشے من تہارا جا جا لگتا ہے، بلکہ لگتا تھا۔" مصباح کہد کر زور سے بنس دی، وہ بھی جھینے گئی، مصباح نے اس کے ملائم چرے کو باتھوں کے کورے میں مجرلیا۔

ہ موں سے ورہے ہیں ہرہا۔

"اب اے آنسوساف کراو بالکل ہلکی پھلکی

ہوکرسو چاؤ، یوں سمجھو کہ اگر اللہ نے تم سے ایک

میعت ایک آسرا والیس لے لیا تھا، تو دوسرا عطاکر

دیا ہے، جو یقینا تمہارے لئے بہترین ہے، یمی

وعدہ ہے تال اللہ کا آم ہے، کہ جب وہ آم ہے

ایک اچھی چیز نے گا تو بدلے میں اس سے بہتر
عطاکرے گا۔" گرکر اس کی فنقل دیجمتی زیب

نے جلدی سے سر بالیا اور مصباح اس کی اس

"الله زين المرى بارى كا بعابهى بتم كتنى معصوم بور" اس نے زیبی كو بانبوں ميں بحركر سينے ميں سيج ليا۔

公公公

دروازہ کھلتے ہی کوئی ہوئی ہے تالی سے حملہ
آور ہوا اور پورا دروازہ دھاڑ سے کھول کر اندر
کھس آیا، منصور کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ
اس کے اس طرح اندر آنے سے اس کے دل
میں کسی چورا چکے کا خیال آیا تھا، گروہاں کوئی چور
میں بلکہ مرسے پیر تک سفید جا در میں لیٹی کوئی
دوشیزہ کھڑی تھی۔

''ارے ارے کون ہوتم اور ایسے اندر کیا مستی آرہی ہو۔''

"درواز وبند كرديجة ، خداك لئے درواز و بند كر ديجة ، بيل سب بنا دول كى ، الله كے واسط\_"اس كى آواز بيل اليي تروي تقى ، الى

ب بنی آمیز التجابھی کے منصور نے جلدی سے بڑھ کردرواز وہند کر دیا۔

لڑی جلدی ہے آھے ہوئی اور دروازے

ت کان لگا کر کھڑی ہوگئی، بھا گئے قدموں کی
آواز نزدیک آئی، اس لڑکی کی آنکھیں اس نیم
اندھیرے میں بھی خونی کے مارے پیشی ہوئی
صاف دکھائی دے رہی تھیں، آوازیں نزدیک آ

دور ہوئی گئیں، وہ دروازے کے برابر والی
دیوارے نیک لگا کر کھڑی ہوئی اور منصور کو
اشارے سے باہر دیکھنے کے لئے کہا، اس نے
اشارے سے باہر دیکھنے کے لئے کہا، اس نے
اشارے سے باہر دیکھنے کے ائے کہا، اس نے
میں دوسائے سیدھے بھا گئے جارے تھے، اس
میں دوسائے سیدھے بھا گئے جارے تھے، اس
میں دوسائے سیدھے بھا گئے جارہ خشی اس میں مرانوراس وحثی
مین دوسائے سیدھے بھا گئے جارہ میں میں مرانوراس وحثی
مین دوسائے سیدھے بھا گئے جارہ کے میں مرانوراس وحثی
میں دوسائے سیدھے بھا گئے جارہے تھے، اس
مین دوسائے سیدھے بھا گئے جارہے تھے، اس

'' چلے گئے۔'' اور وہ دلوار کے ساتھ کئی نیچ بیٹھتی چلی گئی ،اس کے بانستے وجود سے گرکی سیٹی کی مائند ساسیں نگل رہی تھیں، چند لیجے برخی ہائینے کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں میں چرہ چھیالیااور پھوٹ پھوٹ کررو بڑی۔

"اوغ بارخدائے لئے، کیوں شور کرکے میرا کردار مظلوک کر رہی ہو، اندر چلو۔" اب میرا کردار مظلوک کر رہی ہو، اندر جلو۔" اب جب دہ اندر آئی چک تھی تو اے اندر باا نے کے موالو کی جارہ نہ تھا۔

وہ اس کے آگے جا کر کمرنے کی لائٹ جلا آیا، وہ دھیرے دھیرے اس کی تقلید میں کمر ہے میں داخل ہوئی ہر دہلیز پر نمٹنگ کراسے دیکھا، وہ اس کی سہی نظروں کا منہوم مجود گیا۔

''شن ساکیلای یہاں رہتا ہوں۔''وہ صرف لفظ''اکیلائ س کر ہی تیزی سے واپس پلی ۔ پلی ۔

" ركومير كابات سنو-" وه اس كابراس مجه

گیا تھا،ابرائے میں آ کےاس کورو کے بنا کوئی جارہ ند تھا۔

"اتن رات کو اگر ان انسان نما حیوانوں سے فی گئی ہو، تو کیا خود کو دوبار وان کے منہ میں دینے گئی ہو، تو کیا خود کو دوبار وان کے منہ میں دینے کا ارادہ ہے، کہیں گئے نہیں ہوں گے وہ سہیں کہیں سو گھتے چر رہے ہوں تمہاری ہو، کیونکہ ان ہی گلیوں میں غائب ہوئی ہوتم ۔" اس نے پھر کے بت کی مانند ساکت ہوکر اس کی بات پھر کے بت کی مانند ساکت ہوکر اس کی بات سی، پھر ایک وحشت زدہ نظر چاروں طرف شیا۔

"مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ باور چی خانہ ہے، یہ کرے میں باتھ روم ہے، یہ کرے میں باتھ روم ہے، میں سونے کے لئے جیت پر جا رہا ہوں، اندر سے دروازے کی گنڈی لگا اور جوک گئے تو گنڈی کھا لینا اور جو جب روشی پیل جائے تو گنڈی کول کر باہر آ جانا۔" بات کمل کرے وہ اندر کمرے میں آیا، اور کی جلدی سے دہلیز سے باہر جا کھڑی ہوئی۔

"اوڑھنے کی جادر لے کر جارہا ہوں ،اوس گرتی ہے تو شفتہ گئی ہے اس لئے۔" اس نے اطمینان سے وضاحت دی ، پھر جادر نکال کر اس کے برابر سے نکل کر سیر ھیاں پڑھ گیا۔

نینداتو خیراب کیا آئی تھی، کدایک زندہ جیتا جاگانسوانی دجوداس کے کھر میں موجود تھااور یہ بات اس کے کردار اور اس کی عزت کے لئے بہت خطرِنا ک بھی ٹابت ہوسکتی تھی، جواگر کسی کو خبر ہو جاتی ، کدایک جوان جہان لڑکی کے ساتھ وہ اس کھر میں اکیلا ہے۔

رات مجر المجھی بلحری سوچوں اور بچیزی ہوئی محبت زمی کو یاد کرتے گزرگئی، سبح دم فجر کے وقت کہیں جا کراس کی آنکھ گئی۔

عند 144 دسبر 20/4

عنا 145 المسيد 20/4 ما المسيد 20/4

اِصُوسُابِاش، يبال بيفي بيفي زندگي نبيل كزرے

ایک بی جگر تھمر جائے گی۔ مرے مرے انداز

ين الحد كراس فيسن تك جات موع موطا،

\*\*

بروان ج ح كى، وه سوكرا فعاتق بابرے بحول كى

بلسي اور بالول كي آواز آري مي ، يقينا زي مجي

جاك چلى حى، يح اسے باہر لكاماً ويك كر شور

باہر کے سخن میں دھوپ چیل کی تھی، کرے

" بهت بحوك تكى يه مصباح أناف ناشته

"ا رہی ہوں محق متمہارے انتظار میں

زیب نے بھی اشتہیں کیا ہے، حالا تکہ کب ہے

آهي ہوئي ہے، ش نے لتني بار کماليكن ..... "اس

نے مشراتے ہوئے آملیت آمیزہ فرانی کین میں

ڈالا اور گرم بھلکا اتار کر قریب رکھا اصلی تھی اس بر

کی خوشہو نے بھوک جیکا دی تھی، اس نے زیب

کے برابر میں بی بیڑھی سے لی حیرت انگیز طور بر

"لُا وَ بَهِيَ مِحْصِلُو عِلْيَ نَكَالَ كُردو "

مصال نے آلمیت ایک بی پنیت میں فکال کر

دونوں کے آ محے رکھ دیاء ایک ہی بلیث میں رونی

" مبر كرد آمليث تح ساتع كماؤنان ميلو-"

" " واه واه واه مزه آ كيا " اصلى في اور جائ

عاتے ہوئے آئے اور ٹاکول سے لیٹ گئے۔

اور برآمدہ شندا تھا اور بورے ماحول میں دودھ

ین کی فوشبو پیل ران می واس نے بچوں کو بارکیا

اور کبری سائس جر کرآواز لگانی۔

مصاح اورزيي بين چند ممنوں بين دوسي

دل ایک بار مجزدها زین مار فے کو کرر باتھا۔

ا پید میں اب میری زندگی گزرے کی بھی یا

نیند میں جاتے وقت غنودگی کے عالم میں بھی اس کے دل میں چھڑی محبت کی ماد سسک ر ہی تھی اورلیوں پر دعا جاگ رہی تھی کہ جس طرح میں اس انحانی لڑ کی کی حفاظت کر رہا ہوں ، اس طرح میری زین کوبھی بحفاظت فیر فیریت کے ساتھ جھے تک پہنجا دے۔

'' آمین ثم آمین " آدھے سوئے آدھے اس کے لیوں سے چند لفظ نکل کر خنک فضا میں

رحوب کی بیش آمھوں تک بینی تو اس نے كسمها كركروث لي، مجرايك دم چونک كراڅه بيناه ون كافي نكل آيا تفاء اس كي حارياني اس رخ برتھی کہ وہاں ایک دیوار کا سابید بتا تھا، جبی وحوب اس كرس تك چنج من در كلي-

اس نے جاور مجینی اور دو دو سیر صیال يهلانكما نعج آيا تو وه انجان لزكي سامنے بي جيمي محی، سرخ چرواور جلن زوه آلکسیں لئے صاف ية چل رہا تھا كدرات بحراس في سونے كى بجائے رونے کا کام کیا ہے۔

وواس کی جانب دیکھا ہوا بنا کچھ کیے منہ ہاتھ دغوکر کچن میں جاا گیا اور پُن کی کھڑ کی سے اے دیکھا، وہ کسی بت کی مانند ایستادہ تھی، وہ ملت كرايخ كام بين لگ كيا، جب سينكے بوئ ملاس اور جائے کی ارے لے کر باہر نکا ات بھی وة يوكي ساكت هي-

"او ناشتہ کر لو۔" وہ جسے کسی خواب سے حاكى بجر بدك كريجيي بوني-

'' کیا ہوا، مجھے تو کبی ناشتہ بنانا آتا ہے۔'' " بجھے ناشتہ نہیں کرنا، خدا کے لئے جھے میرے کمر چھوڑ آئیں۔"وہ بری طرح سک

مجھ بتادے کی۔

نے چرروک دیانہ

" بهن مدرونے كاسين اب فتم بھي كرو موں کرتے سلائس اٹھایا اور کترنے لگی۔

" مائے بھی تی لو اور یقین کرو با خدا اس "اور پوک جائے۔"اب کی باراس کا لہجہ

"اوك، ين تو بيول كا، مر بليزتم رونا مت ، تم سے جیس بنواؤں گا۔'' وہ خرامال خرامال

" محمرتك مانے كے لئے بھى تو كھوتو انائى عاہے۔"اس نے دانستہ کمر کبال ہے؟ تم کون بو؟ رات ميل كما بوا؟ جيس سوالول كونظر انداز كر دیا تھا، وہ حاتا تھا، ذرا در بعد جب وہ اس کے اویر ذرا برابر بھی مجروسہ کرے کی تو خود ہی سب

''لو کھا لو شایاش! دیکھوا ہے تہبیں یقین آ جانا جا ہے کہ، میں مہیں کوئی نقصان پہنانے والا نہیں۔"اب کے باراس نے سجیدگی سے کہ کر ملصن لکے ہوئے توس اس کے سامنے رکھے او ساتھ میں بھاپ اڑا تا جائے کاگے بھی۔

" لي لو، ين بهت اللي جائ بناتا مول، تمور الماؤكى يوكى توجان آجائے ك، من جانا بول تم نے کئی کھنٹوں سے چھیل کھا تا۔" اس نے اندھیرے میں بالکل نشائے م تیروے ماداء وہ پھر سے رونے کی تیاری پڑئی رای تھی کہاس

جلدی ناشتہ کرلوء اس سے پہلے کہ میری آواز س كركوني آجائے آس يزوس سے "اس فيسول

میں کوئی نشہ آور ملاوٹ میں ہے۔ " وہ دھیرے دهیرے لقے حلق ہے اتار نے لگی ، وہ کن انگھیوں سے دیکھار ہا، ناشتہ فاموثی سے اختیام تک پہنجا۔ اینائیت لئے ہوا تھا، جواب حسب تو تع تفی میں

برتن افحاكر جا اورآ وازلگا تا كيا\_ " جا کے وہ سما منے بیس سے ہاتھ منہ دھولو،

محی، زینب دجیزے دجیرے توالے توڑنے کی مصاح نے یقینا ان دونوں کے درمیان موجود تکلف کی دیوارڈ ھانے کے لئے ہی اس طرح کیا

مصاح وائے مامنے رکھ کر کسی کام سے اٹھ کر باہر نکل گئی، اس کے جاتے ہی منصور نے ايك لقمه بناكرزيب كي طرف بوها ديا، زيب برى طرح جيني كئ، بمرلقمه منه مين وال ليا، منصور من تين جار باريمي كياءا كمانوالدخود كماياء ایک اس کی طرف بڑھا دیا، زیب شرمائی ہوئی کھائی رہی، پھرزیب نے اس کا بر حایا ہوالقمہ اینے ہاتھ میں نے کر اس کی طرف بر حایا، ب بقیناً اجنبیت سے مانوسیت کی طرف بوعثا ہوا ببلا قدم تعامنعورتواس حركت يرنبال موبي كياء مر سے ای اس نے مد کولا زیب نے آسٹی ے لوالدائے منہ می رکھ لیا۔

منصور ہوئق ہو گیا اور زیب اس کی طرف د كيه كردني دلي آواز من أس دي\_

وقت کے لحات میں بہتی زندگی نے ایک نظررك كرانبيل ويكعااورة بمتلى سيآهج بزه کی، یہ یقینا ایک محبت بحری زندگی کی طرف بڑھتا پہلاقدم تھااور زیب کی ہلی نے بتایا تھا، کہ اس کامبراتا چره زندگی کو گزار بنانے کی طرف يزحتا يبلاقدم تعار

"نام كيا بي تبهارا-" منه باتحد وكراس كي شكل كاني معقول نكل آئي تحي، وبني حالت بعي سجل چک محی ،جبی اس نے جواب میں بھل مجل آنسو بہانے کے بجائے شرافت سے جواب

"بول لو كرن لى لى، اب جمع الف سے

20/4 (146)

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

زيب آرام عيمي رائ-

بے تک ساری کہانی ساؤ، میں کوئی سوال میں كرول كا،كون مو،كبال سے آئى مواوركل رات جوجور باتفاوه كيون جور باتخار"

"میں ای خالہ کے بہاں آئی تھی رہے اور سندر دیکھنے، ایک دن خالہ کی بٹی کے ساتھ بإزار كى اوروبال ميس كموكى \_"اس كى منبط كى انتها يبين تك حي-

" رونا بند کرواس طرح بات نبیس ہوسکتی مجر کیا ہوا آ کے ، اتنی بزی لڑکی ہو، کھوتے تو چھوٹے بح ہیں، رکشہ پکڑتیں گھرواپس جلی جاتیں۔" " مجھے کمر کا راستہیں یہ تھا، میں پہلی بار كرا چى آئى بول - " طائے كا كھون اس كے طاق یں انک گیا، کسی نے توک دار چری دل کے بهت اندر تک کبیں اتار دی، وہ یک تک اس کی شکل دیکھے گیا، وہ خود بھی تو کم وہیش ایسے ہی حالات كا دُسابوا تفاءاس كالجعي تو كوني اينا كوني بارا، وه معصوم نا دان اور انحان لڑکی ، جے اسے بازودك كاسهاراد يكردنيا عن صفى كالمراذيا تھا، ایک خوشیوں مجری زندگی کے خواب دکھاتے تھے، و وخواب سارے دفت کے ہاتھوں چکٹا چور ہو ملے تھے،ان نوٹے خوابول کے مظریزے دن رات اس کا جگر چھانی کرتے تھے، وہ مے چینی سے سر پنخا، بال نوچنا بے حال ہوا جاتا الیکن تہیں سے کوئی سراغ کیس ما تھا۔

قريب و دور كے سب جانے والول عزيز رشتے داروں بہاں تک کہ آفس کولیکز کے ماس اس کی تصویر تھی اور اس نے کس طرح دل یہ چھر ركه كربيكام كيا تهاب وه خود عى جانبا تما، مرف بولیس میں ربورٹ تکھوانے سے اس نے تی سے انكاركرد ما تفاادرسبكوبس ايك بى تاكيدكي محى -"انے ایے طور یہ جس سے جن طرح بھی بن بڑے معلومات کرواؤ۔"

نه كوكي فون نمبر تعاين نه كوكي نشان يبده خدا جانے اسے زمین کھا گئی می یا آسان نکل گیا تھا، وتت كا مع رحم يل روال اين تلاطم فيز موجود مي اس معصوم کلی کو کہاں بہا لے گیا تھا اور وہ اس سے دور ہوئی می تو یوں کہ اسے پیچے اینائقش ما بھی ریت پر بڑے نشانوں کی اندمناتی جل کئی گئی۔ ومن نے کوشش کی تھی ایک رکھے والے کو یت سمجماینے کی۔'' وہ اس کی حالت سے بے خبر بول رہی تھی، وہ جو تک کراسے دھیان سے نکا۔ "لکین جس جگہ کے بارے میں کچے معلوم ى ميس، بعلااس جكه كاكيابتاني كي كوروين ايك عورت نے جمانی لیا کہ بیل یبال تی ہول، وہ جھے کمر جھوانے کا بہانہ کر کے اپنے ساتھ لے گی، دودن اسے ماس رکھا اور پر تبیس کیے کیے عجیب عجيب لوكون ت جي اينا رشيخ دار كيم كر لموالي ربى، دوسر بروزرات بين ميرى آئكه لملي أو عن ئے جیسے گراس کی یا تیں سن کی وہ ... وہ ہے شرم مورت محص "اب كى باراس كى آوازيس يول تروي مي ، وه آه و يكافعي ، كمنعور كواينا دل كسي یا تال میں ایر تامحسوس ہونے لگا اور کھے جانے کی ضرورت نتمى ، وه يرى طرح بلك ربي محى منصور نے تاسف آمیز انداز میں یانی کا گلاس اس کی طرف بوحایا، یانی فی کراس کے دل کوذراک ذرا

"اور یہ آدی کمال سے تمہارے چیے

"ای کے کھرے، میرے یاس کچھ سامان تو تھانہیں، فالی ہاتھ ای رات کے اعرفرے من تکلنے لی تو ایک منوں نے مجھے دیکھ لیا الیس وہ غلاكام كرتے تھے، اس لئے شور تو محانيس كتے تے، جنی در میں ایک دومرے کو جا کر مرے يجم فظرائى دريس من كانى آك كل آكى،

بالكون كي طرح بها تي راي ، اي جان اورعزت بحائے کے لئے ،ندمر یہ جادرند پرش چل ،اللہ كى كو يە دقت نه دكھائے۔" منعورسر جھكاتے خاموش بيشا تعابسلي اورتشفي كاكوئي بعي لفظ اس کے دل کے سکون کا سامان نہیں بن سکتا تھا۔ "كمركبال عتمادا؟"

"ميرااينا كمرتو ..... بي لا موريس ب-" "לשו.... עו אפני? ..... ולט נפני" וש ל آواز کس تی ہے مثابہ تھی، پراس کی بے ماری بحری تکل برتس آعیا، چند کھے فاموتی ربى، عصے كى كرركرر من دونون ائى سوچوں میں ڈوئے ہوئے تھے، پھراس نے سرافھا کراس کی طرف دیکھا۔

المبارى خالدس جكدريتي بي، آئي من ان كاعلاقه وغيرو-'

" محصان مجر بھی مبیں بند، بس سمعلوم ہے کان کا محرفوری چورٹی کے یاس ہے۔ "نورس چورگی-"اس نے خود سیام مملی بارسنا تھا، مرسی سے یو تھ تا چھ کر کے وہاں بہنجا مشكل نبيس تعار

" اگرنورس چورگی تک لے جاؤ تو خالہ کے كمر حاسمتى مو؟ راسته آنا ب-" جواب خاصا حوصل محل تھا،منصور كبرى سائس لے كر خاموش خهنڈا ہو کمیا۔

"اورلا بورش ايے كحر كارات." "以びこうこしいとから" یس و میں تو چیدا ہوئی ساری زندگی و میں رعی ہوں۔" وہ جلدی سے تؤی کر بولی منصور ایک بار مرسوج ش يزكيا-

"اگر مین حمیس ازین کے ذریعے لا مورتک لے جاؤں تو تم استیشن سے ..... "منصور کی بات اد حوري رو کل، دو حل دق ره گيا، ده ال کا ..... ذه

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

انجان لڑکی پھوٹ مجوث کرروئی ہوئی اس کے قد موں میں بیٹے چی تھی۔ "ارے ہے.....ہے کیا کر رہی ہو، اٹھو بھی۔" نہ جاہے ہوئے بھی متصور کوانے قدمول سے

تفام كراففانا يزار "هيس يس آپ کا احمان زندگي مجر تبیں بحواول کی ، خدا آپ کوسکعی رکھے آپ جھے ميرے مال باب كے باس بينج دي الله آپ كو

اس کا جردے گا۔" منصور نے اس بلتی ہوئی لڑک کوتر حم اور كداز ب ديكما اس كالنادل يطرح بحرمرا رہا تھا، اس کے چرے میں اے کی اور کا چرہ دكماكي د عدما تما، روتا بلكتا، دما تيال ديتا-

"بيميراتم يركوني احسان تيس بوگا مين! بيتو ایک نیلی ہوگی ،جس کے بدلے میں شاید میرااللہ بھے کو مرے جھڑے ہوتے سے ملادے۔"اس كا كلارنده كيا-

"بس اتنا يادر كهناك جب تك تم ايخ بحالى کے ساتھ ہو، کوئی تمہاری طرف میلی آگھ ہے ہیں و کیسکا۔"اس نے ایتا ہاتھ افعا کراس کے سرار ر کا دیا، کرن کے طلے التے دل بر کی نے زم محوار برساني مي-

\*\*\* مصاح کے کھر سے بی اس نے فون ہے آف کی طرف سے ہفتے مجرکی چھٹی کی اور مساح کے بیال بی ایک ہفتے کا قیام کیا، وہ دن اس کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے، بے قلری ، عبت کی سرشاری اور مصباح کی مجر بور ميزياتي اور اخلاص مجرا رويه ان دونول كو ايك دومرے کے نزدیک لانے میں معاون ٹابت ہواءاس کے قرب میں شب وروز گزار کر منصور کو احماس ہوا کہوہ اللہ کی طرف سے اس کے لئے

2014 --- 149

2014---- (148)

ایک بہترین تحقیقی، شرم وحیا والی، شریف النفس،
نصنع ادر بناوٹ سے کوسوں دور، وہ بس اس کی
سکت چاہتا، وہ اس کی من مؤتی صورت کو اپنی
نگاہوں میں بسا کرزندگی کاسفرتمام کردے۔
اب شاہراہ حیات پر کوئی نشیب و فراز نہ
آئیں اور وہ اسے جیون ساتھ کا ہاتھ پکڑ کر دور
سے اختیام کو بھی جائے، جہاں تک کہ بیسفر ہوئی
اسے اختیام کو بھی جائے۔

دہ کتے زم اور پیٹھے انداز میں ہوئتی ہے، وہ کتنی دھیمے نے بہتی ہے اور وہ کتنی جلدی ڈرجاتی ہے، منصور کا کام تھابس اے کھوجنا، اہے ہڑھیا اور اس کی ذابت میں پنہاں رموز کھولنا، اس نے خود کواس کی ذابت میں پنہاں رموز کھولنا، اس نے خود کواس کی ذابت تک محد ود کرلیا تھا، خود میں سمو لیا، جذب کرلیا تھا، اس کی پہند بدگ محبت میں ڈھل کرسب دوریاں باٹ چکی تھی، اجنبیت اور تکلف کی تمام دیوار میں کرا چکی تھی، وہ مرتا پااس کی تمی میں سے دل کہتے ہوگئی میں سے دل کے تکمی اس کے موال سے دریائی سے اور اپنے ہوگئی سے دل سے دریائی سے اور اپنے ہوگئی سے دل سے دریائی سے د

یہاں تک کہ ایک ہفتہ اپنے افغام کو پہنچا اور ان لوگوں نے کراچی کے لئے رخت سفر ہا ندھا، روانہ ہونے سے ایک ون پہلے مصباح، زیب کے لئے ڈھروں ملوسات، جولری اور سینڈاز کی شاینگ کر کے آئی، مصباح کی بٹی نے ابنا جیب خرج جمع کر کے اپنی اکلونی اور بیاری مامی کو ایک خوب صورت میک اپ کٹ اور ہنڈ میک تخفے میں دیا۔

اب کی بار جب وہ کراچی کی جانب عازم سفر ہوتے تو زیب النسام تھی پٹی نیس بلکہ ایک ٹی

کورکر حالی والی آف واید چادر میں لیٹی ہوئی محی، شوخ رنگ لباس، بلکا میک اپ اور جیولری کے ساتھ کوئی بھی دیکھنے والا اے ایک نگاہ میں "نوبیابتا" کی حیثیت سے پیچان سکتا تھا۔

"فالديد ميرى ايك دوست كى بهن ب، لا بور شي رئتي ب\_"

ناشخ اور بات جیت کے فوراً بعد وہ اسے
لے کر محلے میں رہنے والی ایک بزرگ فاتون
کے باس لے آیا، جو بھی تھا وہ بہرا حال اسے
اپنے گھر میں نیس رکھ سکتا تھا، کیونکہ یہ کسی مجھی لحاظ
سے تھیک نیس تھا، ندشری ندمعاشرتی۔

فالدنے پہنیں اس کی بات پریفین کیا تھا پانہیں، بہراحال ان کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہوسکا، انہوں نے محبت مجرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ مجھے کراسے اپنے پاس بٹھالیا اور سلی دی کہ جتنے دن وہ یہاں رہے گی، اسے اس گھر کو اپنا گھر سجھنے میں کوئی وشواری نہیں ہو

" بمائی! آپ تو جھے لاہور کے جانے کا

کہدرے تھے، وہ کب ..... اے بات خم کرکے دروازے کی طرف بوحتا دیکد کروہ بے تراری ہے آگے آئی۔

" کے جاؤں گا، فکر مت کرو، نوکری پیشہ آدمی ہوں، آفس میں بتانا پڑے گا چھٹی بھی گنبی پڑے گی نال۔"اس نے سلی بخش انداز میں اسے دیکھا، کین وہ ابھی بھی امید وہیم کی کیفیت میں تعمی۔

" تم پرنشان مت ہو، بہن کہا ہے، تو بھائی بن کردکھاؤں گاتمہیں اوراجھا.....رکو "اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اورا بناسل نون ٹکالا۔

"بدر کالو، کوئی پریٹائی ہونورانون کرنااس میں میرانبر ہے، پڑھی کھی تو ہونال۔"اس نے کیکیاتے ہاتھوں سے موہائل تھام کرجلدی سے سر ہلایا۔

"و بس تعیک ہے، بیں ابھی جا کراس بیں بیلنس ڈلوا تا ہوں۔" اس نے بچھے بچھے انداز بیل نے بچھے انداز بیل نے بچھے انداز بیل میں ذریب کے لئے خریدا کیا دیا ، چو بجری بجری آ کھوں اور کی رہی تھی اور جس نے اپنا نام کرن بتایا تھا۔

"اور بات بات پر رونے مت بیٹے جانا، خالہ کوشک ہوجائے گا۔"

"جی جی۔" اس نے سر باا کر تابعداری سےائی نم آ تھیں صاف کیں۔ "کُذُرُل۔" اس نے چلتے چاتے بھر سے

اس كرمر برباته ركها۔ "ميں كل آؤں كا، برسوں تك جسٹى ل كى لو انشاء اللہ برسوں تك لا بور كے لئے ذكل جائيں س

ہ ہیں ہے۔ ٹرین پوری رفتار سے کراچی کی جائب

روال دوال تعلی دن چرصے بی فضا بیں تبش کا عضر در آیا تھا، کی گھنٹوں کے سلسل سفر نے اس کے ساتھ ماتھ زیب کو بھی تھکا ڈالا تھا، پھر بھی وہ خوش تھا، داستے ہے ہی منصور نے اس کو بختلف خوش تھا، راستے ہے ہی منصور نے اس کو بختلف اسٹیشنز ہے تھاکہ کر کھلا کی تھیں۔
اسٹیشنز ہے تعلقف چیزیں خرید کر کھلا کی تھیں۔
وہ بہلی بار گاؤں ہے تھل کر ٹرین کا سفر کر ربی گاڑی دو بہلی بار گاؤں سے نقل کر ٹرین کا سفر کر ربی گاڑی ہے ذریعے اپنے آبائی گاؤں سے بدین تک کی کے ذریعے اپنے آبائی گاؤں سے بدین تک کی کی طرف جارتی تھی۔
کی طرف جارتی تھی۔

" بجوک کی ہے کہ کھاؤگی۔" اگلے بندرہ منٹ میں گاڑی کوٹری جنگشن کو چھوڑنے والی تھی، اس نے پہلے سے زیب سے پوچھ لینا مناسب خیال کیا۔

ی در جنیں بھی، اتا کھ تو کھالیا ہے، اب پیٹ میں بالکل جگر ہیں ہے۔'' ''اجھااب جواشیشن آئے گا، اس برگاڑی

"اجھااب جواسیتن آئے گا،اس پر گاڑی کانی در رکت ہے، میں اشیشن پر جا کرجسم پر تعوز ا پانی ڈال اول گا، بہت کری ہے یار برا حال کررکھا

کوٹری جنکشن کے وسیع پلیٹ فارم پر قطار در قطار بنے دیسٹنگ رومز میں کم سے کم اتنی سہولیت تو حاصل ہی تھی، لیکن حسب تو تع زہی گھبراگئی۔

دونیس نیس اگر ٹرین چل دی اور آپ نہ آگر ٹرین چل دیا۔
"ایسانیس ہوگا، میں یوں جادر گااور یوں آدل گا، زیادہ ٹائم نیس کلے گا ور نہ میں تو تم سے بھی کہنا کہ کم از کم منہ ہاتھ ہی دھولیا۔"
"می کہنا کہ کم از کم منہ ہاتھ ہی دھولیا۔"
کری نے ترال کی جادر اور منے سے پہلے

ری سے مرال م چادر اور سے سے پہلے ایک بار پھرشدت پکڑ لی، را تیں تو شندی ہوتی میں، لیک دن میں گری کی شدت نے بب کو

عندا 151 سبر 2014

2014---- (150)

ے حال کر رکھا تھا، زیب کا اپنا بھی کا جل بھیل گیا تھا، لپ اسٹک اڑگئ تھی، اس کے تحکے ہوئے چرے پر پسینداور تیل چک رہا تھا۔

" تو میں آپ کے ساتھ الر جاؤں کی اور آپ کے ساتھ بی واپس چرم جاؤں گی۔" وہ جلدی سے بولی۔

"اورسامان كى حفاظت كون كرے گا؟" وه حمرى سانس كے كر بيٹر كئى۔ كوئرى اشيشن برركتے ہى بيس نے اتر نے كے لئے بر تو لے، زيب كے چبرے بر ہوائياں

"جلدى آجائے گا-"

"ان بھی ہاں، مجھے پت ہے، آرہا ہوں،
اف اللہ پورے جسم میں چیو نثیاں کی کانے کی
ہیں۔ "فراک دریمی کینے بہہ جاتے تھے۔
اس نے پلیٹ فارم پر چھلا تک لگائی اور
مائے دکھائی دیتے ایک ویڈنگ ردم کے کھلے
دروازے سے سید حاواش ردم میں تھی گیا۔

شندے بانی کی تیز پھوار نے تن من بھو
دیا تو جسم و جال بی نے سرے سے تازگی ی
جرنے تی، دل و د ماغ معطر ہو گئے، وہ دیر تک
آئیس بند کر کے زیب کے تصور بی کھویا رہا،
گری، اجھن اور چیمن ابنا وجود کھو رہی تھی اور
تصور کے بردے برزیب کے نوخیز خسن کی تجلیاں
بھر رہی تھیں، جانے گئی دیر گزری تھی، جب
فرین کے تیز ہاران نے اس کو حال میں واپس لا

ریل کی سیٹی کی آواز ..... تو تب بی گوجی ہے جب ریل چلنے والی ہو، ایس نے برحواس ہو کر جلدی شے تل بند کیا، شلوار میمش تصیفی، اتنے میں ریل گاڑی کے سرکنے کی ہلی می آواز کا نوب میں بڑی، پہنے تھو شے، انجن فرایا اور .....اس کے میں بڑی، پہنے تھو شے، انجن فرایا اور .....اس کے

ہاتھوں میں تھیک تھاکہ ارزش از آئی۔

زیب ٹرین میں اکمیلی رہ گئی تھی اور اس کے

برترین خدشات، کے ہونے ہی والے تھے، جلدی

صلدی میں اس نے تن پر کپڑے چڑھائے آو النی

تبعض کو سیدھا کرنے کے چکر میں جیب سے

موہائل اور والٹ نکل کر دور جا گرے، سارے

ضروری کاغذات اور شاختی کارڈ پانی میں بھر

"اوہ خدایا۔" برحواس ہوکراس نے موبائل جہنا، والف اٹھایا، کر کاغذم شی میں دہو ہے اور چند ایک والف اٹھایا، کر کاغذم شی میں دہو ہے جند ایک کو وہیں جہوڑ دیا، گھر بھی جسب وہ ہے قراری ہے دوڑتا ہوا دیننگ روم ہے لکا، تو فرین اتن سیبڈ بکڑ چک تھی کہ بھا آب کراس میں موار ہونا نام مکن ہو گیا تھا، گاڑی کا آخری ڈبھوں میں بایٹ فارم جھوڑ کرآ کے دفتا چا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ماتھ واسے لگا کہ اس کی روح بھی جم کا ساتھ جھوڑ رہی ہے۔

دماغ ماؤف ہونے لگا، ہاتھ ہیر کیکیانے کے اس کا جی جاہا ہے آپ کو جوتے لگا دے یا وہیں بیٹ کردھاڑیں مار مار کرروئے۔

ساس نے کیا غلطی کر دی تھی، گاؤں کی صدود سے بہلی بار باہر نکلنے والی آیک ہم خواندہ، میوٹوئی کی صدحت معصوم لڑکی کوٹرین میں اکیلا مجمور دیا تھا اورٹرین جا بھی کہاں رہی تھی کراچی، یا کتان کے سب سے بڑے شہر۔

\*\*

مر پرستاروں کی تھال جململا برہا تھااور نچے
انسانوں سے لدی دنیا جس وہ تھی، بالکل اکبل، کم
از کم اسے تو بھی لگنا تھا، وہ چند دن جواس نے
ایک محبت کرنے والے ہمرائی کی شکت جی بسر
ایک محبت کرنے والے ہمرائی کی شکت جی بسر
کے کی خواب کی مانند ہو گئے شے، ایسا خواب جو
آئیمیں کھلتے ہی حقیقت کی دنیا سے دور چلا جاتا

ہے، کو جاتا ہے، خیالات کے بچوم میں گم ہو جاتا ہے ایک جاگی آنکھوں دیکھا سپنا اور ایک سینے کی طرح نا قابل یفین حقیقت۔ یہ زندگی ایک نیاموڑ لے کرکہاں سے سنر میں

ر تدلی ایک نیاموز کے کرکہاں سے سفر میں اور کہال کے جا کر اسے چھوڑا تھا، اسے اپنا وجود ہوا میں معلق محسوس ہوتا تھا، جہاں وہ سہارے کے ہاتھ ہیر مارتی تو جب زدہ فضا میں لؤ کھڑا جاتی ، بھر سہم کر خوفزدہ ہو کر دنیا میں تی افرادہ واحد سہارے کو جکڑ گئی اور دہ واحد سہارا کون تھا اور اسے کب اور کہاں مل گیا تھا، وہ واحد سہارا کون تھا اور اسے کب اور کہاں مل گیا تھا، وہ واحد سہاراتھیں، عقیلہ خاتون۔

گزرے واقعات کی فلم کی ماننداس کی میند، خوش سے بجری آنسووں سے بجری آنسووں میں چلنے لگے۔

女女女

وہ بے حد مجت اور نگاوٹ سے اس کا انہوں کے گیرے میں سمیط انہوں کے گیرے میں سمیط ہوئے اور نگاوٹ سے اس کا ہوئے کی سے بہت و رفار پوری تی ، اس کا دل ب قابو ہو کر سینے کی دیوار میں بھاڑ کر باہر نگلنے لگا تھا، چہرے برخوف و ہراس نے جھیل باہر نگلنے لگا تھا، چہرے برخوف و ہراس نے جھیل کر اس کی شکل بگاڑ دی تھی، جھی بوگی کی انگی سیٹوں سے ایک فورت اس کا چر و بھانے کر اس کے پاس آئی تھی۔

روسان المار المحرى الم

جب تک حمیں تمیارے فادئد کے حوالے نہیں کروں گی تب تک تمہیں یونمی اکیانہیں چھوڑوں گی، ارے میری بٹی، جھے پر بجروسہ تو کرو۔ ' وہ اسے پکیارتی رہیں، بہلاتی رہیں، یہاں تک کہ اس کے اڑے اڑے دل کو ذرا کی ذرا قرار

"د يكموش خودتو لا مورش ريتي مول ليكن

اسے کو تلاش کر رہی تھی، جس کی انگلی اس کے

ہاتھ سے چھوٹ کی گی۔

''دیکھیں فرین این اسارٹ سے ہی آلریڈی تین کھنے لیک تھی، اس لئے دھا ہی، اس کے دھا ہی، اس کے دھا ہی، اس کے دھا ہی مسلمی اور جنگ شاہی جیوٹے آشیش رہیں دیکھنے بعد کرا چی ٹی آشیش رہیں یہی وی کی اس کی گھنے بعد کرا چی ٹی آشیش رہی کی اس کی گھنے بعد کرا چی ٹی آشیش رہی ترین دی کی ۔''

ایک جم ففیر ناچ افحا، بھانت بھانت آوازی،
ایک جم ففیر ناچ افحا، بھانت بھانت آوازی،
بزاروں کا جم مردعی، ال، بول، انڈے،
جائے اور جریدے فروخت کرنے والے کھڑی
کھڑی ہاتھ ڈال، چیزوں کا لین دین، فریدو
فروضت، مرخ رنگ کے لہاں میں ادھرے ادھر
دوڑتے قل، اشیش کا عملہ، بوگیوں میں چڑھے
الرّتے، اپ عزیزوں کورخصت کرتے اور خوش
آخریک کے اور انظار کرتے اور خوش
وسیح پلیٹ قارم پر بھائے دوڑتے، چہل قدی
کرتے، مراتے روتے اور انظار کرتے لوگوں
کرتے، مراتے روتے اور انظار کرتے لوگوں

بدین اور حیدر آباد شمر کے درمیان سے الی، والے ایک چھوٹے سے سماندہ گاؤں سے آئی،

حنا 153 سب 2014

حنا (152) --- 2014

نیم خوانده عورت بھلا اس رش کا، اس بیوم کا، اس جم غفیر کا سامنا کر سکتی تھی۔

کے جرکے لئے تو اے لگا جیسے ایک پر تپش جاتا ہوا دن، جرکی کمڑی کو پھر کی کیر کی طرح اس کی قسمت پر کمر و چنے ہی والا ہے، لیکن ..... لیکن ..... وہ اتن آسائی سے کھوٹیس علق، آخر وہ ایک باشعور لڑک ہے، کوئی حواس باختہ کم من چی نہیں ، اس نے خود کوخود ہی حوصلہ دیے کی کوشش کی۔

"دیمی سی استیشن ماستر کونون کر کے کہد دیتا ہوں، وہ عملے کے ذریعے تلاقی لے لیں ہے، اگر آپ کی بیکم فرین میں ہو کیں تو جانس ہے کہ ول جا تیں، لیکن سو فیصدی نہیں، کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے اوراس میں ہے کسی ایک اور کی کوڈ ہونڈ نا جس کے پاس شناخی کارڈ تک نہیں اور کسی نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے تو .....، "وہ اور نہ جانے کتنی ان گنت مجور ہاں گنوا رہے تھے، شاید وہ فیک کہدر ہے ہوں، لیکن اس کے ذہین برتو ایک می بات سوارتھی۔

"آپ نون کریں، بیری بات کروائیں۔" ملائد ملا

"امنیشن اسرتو جہنی پر ہال ہی۔"وہ بنا کچھ کے سوجی ہوئی آنکھوں سے اس جھوٹے سے لڑکے کود کھنے لگی، جوعقیلہ بیکم کا دیا ہوا تون مشمی میں دہائے تیزی سے إدھر أدھر معلومات کرنے دوڑا ہما گا مجررہا تھا، اس کی اطلاع نے زیب تو زیب عقیلہ بیکم کو بھی اجھا خاصا مایوس کیا۔

" ہفتے بھر کے بعد آئیں گا۔" "اچھا۔" وہ مایوی سے بول کرسوچ میں پڑ لئیں۔

"قو الیا کر پتر ، میرے نال گھر چل، تے ہوئے ہو کہ ہے خود ہو کامی نہیں تھیں، ورنہ اگر خود سے جا کر ہو چوتا چوکر تیں تو زیب بقیبنا وہیں رک کرمنصور کا انظار کر سکتی تھی، لیکن الیا نہیں ہوا، وہ اور کے مارے مقیلہ بیم کے ساتھ چیلی رہی اور ان کے کہنے پر ان ہی کے ساتھ وہی ان کے عزیزوں کے کہنے پر ان ہی کے ساتھ وہ ان کے عزیزوں کے کہنے پر ان ہی کے ساتھ وہاں ایک چھوٹے سے گھر کے بہال چلی آئی، جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں سے عروق بیات اپنے عروق بی

عقیلہ بیم وہاں آگرالی مصروف ہو تیں کہ جانے کے باد جرد دوبارہ سے اے لیے کر اسٹین کہ نہ جانگیں ہے ہو تیں کہ نہ جانگیں ہے ہو تیں اور سے ایک آنے کے تیسرے ہی دن آئیں لا مورسے آیک فون کال موصول ہوئی۔

عقیلہ بیگم کے والد بالکل ایا تک دل کے دور ہے ہوں کے دور ہے ہیں جان بین ہو کر فالق حقیق سے جالے، ان برقم کا بہاڑ کیا ٹوٹا، آئیس اپنی سدھ بدھ نہ رہی، ایسے بین ایک فیر انجان اور پرائی لڑکی کو اس کی منزل تک پہنچانے کے سب ارادے فاک ہو گئے، سارے عزم مٹی بین ل گئے۔

کوکہ انہوں نے زیب النہاء کونہ کچھ کہانہ جہایا، کین وہ خود کوخود ہی ہو جھ بچھنے گی، شادی کی تقریبات اور خوشیوں بحرا کمر ہوئمی جھوڑ کر عقیلہ بیکم روتی دھوتی لا ہور واپس ہوئمیں تو کسی نادیدہ سامان کے بوجھ کی طرح زیب النہاء بھی ان کی بغل میں دنی تھی۔

والی کے سفر میں عقیلہ بیگم کے ساتھ ان کی بٹی بھی موجود تھی، جے زیب النساء سے دلی

ہددری محسوں ہوتی تھی،ای نے لاہور کی روائلی کیڑتے ہوئے خود بخو داسے ساتھ لے لیا تھا۔ بیٹر بیٹر بیٹر

رات بہت گہری اور تاریک تھی، ٹرین کی
چھوٹے سے اشیش پر رک تھی، اس نے مندی
مندی آ تھوں سے باہر جھا لگا، لین بہاں تو دور
دورتک دیرانہ تھا، ہم سوئے ہم جاگے ماحول میں
بلجل کی بیدار ہوئی، اس نے من کن لینے کی خاطر
ادھر ادھر دیکھا، چھر سامنے کی سیٹ پرسوئی ہوئی
کرن کو، اس نے اندھیرے اور تنہائی کے باوجود
لینے کے بجائے صرف منصور کی موجودگی کو کھوظ
کراو ہر کھے ہوئے، کھڑی کی طرف سکڑ کر، پیرموڈ
کراو ہر کھے ہوئے، کھڑی کی طرف سکڑ کر، پیرموڈ
کران میں سور کھے سوری تھی، ٹرین کو جھٹکا گلنے
کران میں سور کھے سوری تھی، ٹرین کو جھٹکا گلنے
کران میں سور کھے سوری تھی، ٹرین کو جھٹکا گلنے
کے ڈرسے اس کی بھی آ کھٹل تی۔
کے ڈرسے اس کی بھی آ کھٹل تی۔
کے ڈرسے اس کی بھی آ کھٹل تی۔

کے ڈرسے اس کی بھی آ کھٹل تی۔

کے ڈرسے اس کی بھی آ کھٹل تی۔

'' کیا ہوا'' فرین رک کیوں گئی۔'' ابھی وہ کوئی جواب تبین دے بایا تھا کہ الجاری محریان آس فیٹہ دیا ہے۔ فوعد لاکانوگی

ایک بایل می می اور ایک فند و تا ی نوعر او کابرگی بن آن محسا، منصور کی برتھ اور سیس بوگی کے دروازے سے ذرا دور تھیں، منصور صورتحال بھاپ کردوسری جانب کھڑکی کے ساتھ کی سنگل سیٹ کی جانب سرک گیا اور ذرا سا جمک کراپٹا والٹ سیٹ کے نیچے بھینگ دیا۔

اؤکے کے ہاتھ ہیں ایک مجلدار چاتو تھااور

ہوگ ہیں قدم رکھتے ہی اس نے آواز لگائی تھی کہ

دخبر دار کوئی اپن جگہ سے نہ ہے۔''
عام دنوں کی بہ نسبت ٹرین کی اس ہوگی ہیں

بہت کم لوگ بتھ اور جو تتے وہ بھی اس لڑکے کے

ہاتھ ہیں دیے چاتو کا چکدار پھل دیکھ کراپی جگہ

رجم تھے تھے۔

فدا جانے اس کا مقصد کیا تھا، چڑھنے کے فور ابعد وہ سب کو تنبیہ کرنے میں لگا تھا اس نے

منصور کو جھکتے اور والٹ بھینکتے نہیں دیکھا تھا۔ یوں ہی چوکنا انداز میں چاتا ہوا وہ چند قدم آگے بڑھ کر منصور کی طرف آیا ،منصور بھی اس طرف دیکھے رہا تھا، بوگی کی چندسیٹوں اور برھتوں پرموجود لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایک ہتھار بردار فض جو کسی و مرائے میں ایک ہتھار بردار فض جو کسی و مرائے میں

ایک ہتھیار بردار مخص جو کسی ویرائے میں فرین رکنے کی دجہ سے چڑھ آیا تھااور جب کہاس کے ہاتھ میں جاتو بھی تھا، وہ لوگوں سے لوٹ مار مجی نہیں کررہا تھا۔

یوں ہی دھیرے دھیرے چلنا وہ منعنور کی سیٹ تک آیا، پھر گردن تھما کر دوسری طرف دیکھا تو سکڑی سفی کرن کو دیکھ کراس کی آتھوں میں جیب تربیعاندی چک آھی۔

اس نے جارول جانب کردن محما کر کویا اندازہ کرنے کی کوشش کی کہ بیاڑی اکملی ہے یا اس کے ساتھ کوئی مرد ہے، کرن کی طرف قدم بڑھانے کی وجہ ہے منصوراس کی پشت پر چلا گیا تما اوراس نے دوسرے مردوں کی طرح اس کی طرف بھی توجہ بیں دی تھی۔

"اے مچوری، کہاں جانا ہے، چل میں لے کر چلوں۔" لوفرال انداز مین کہتے ہوئے اس نے ایک قدم آگے بوحایا۔

''بھائی۔'' کرن جتناشہم کر چیجے ہی ، مصورا تنائی تیزی ہے آگے بوطالین ایکے ہی اسے اے رک جانا پڑا، اڑکے نے بلیث کراپنے چاتو کائل سیدھائی گردن پرد کھ دیا۔ مید مرد برد

"فاله في سيكوئي خرخر-"

حنيا (155) احمد 2014

صا (154) - در 20/4

زدن می بری طرح مرود کر ایک جمع دیا اور

ہاتھ کواس اڑ کے کی پشت سے لگا دیا، ٹوین طلخ

سے ڈیول میں جو تعوری کا ال کر اہث پیدا ہوتی

ہے وہ منصور کی مجربور معادن ثابت ہوئی، اس

فالا كالوي ما تعمر ولا كالحاطرف وبرا

كيا اور زور سے آ مے كى طرف دهيل ديا ، الا كے

ك باته سے واقع جموث كرزين يل واكرا،

بدمعاش لڑکا رحلیلے جانے یر کرن اور اس کے

سامنے والی سیٹ کے درمیان کرا، کرن نے اس کو

كرتيد كوكزدوروار كارى الاكازين يركركر

سرعت سے پلٹا، لیکن منعور ہوشیار تھا، اس نے

الر کے کود علیتے ہی زمین بر کرااس کا جاتو افعالیا۔

اتی تیزی ہے وہیں ساکت ہو گیا، سانے ہی

منعود ہاتھ میں جاتو بجزے کمڑا اے انھنے کا

انتارہ کررہا تھا، اڑے نے دھرے سے کوٹے

یو کی ساکت تھے، کی نے ان پر جادونی اسم بردھ

ليكن الجمي بحي اين قل اسبيثه يرميس آني محي يول

مجى سب چھ يوں اجا مك بيوا كه نداى الريك كو

اور ند کی اور کو سجھنے کا موقع ملا اور منصور نے

ے، جننی جلدی کور جاؤ کے اتنی کم چوٹیس لکیس کی

شاباش -"منصور نے بولتے ہوئے اسے کریان

ے پڑ کر باہر کی طرف دھکیلا، اڑے نے ایک

لمحه كينة وتفرول ساس كمورااور كمرهيمي رفار

ے آ کے کومر کی ٹرین سے باہر چھلا تک لگادی۔

منعور نے سر باہر تکال کر اندھرے ہیں

" چلوجلدی یا و نکلو، ٹرین کی اسپیڈیز مدر ہی

اس یاس کی سیٹوں پر بیٹے لوگ اہمی بھی

ٹرین نے دھیرے دھیرے دفار پکڑ لیا تھی،

بوكرايك طائرانه نكاه سب طرف دالي\_

کر پھونگ دیا ہو۔

مورت حال قابو بالبار

اڑکا جس تیری ہے زمن بر حرکر بانا تھا،

"ارے بٹی تو کیوں فکر کرتی ہے، میرا بیٹا معلومات کر رہا ہے نال، جیسے ہی کوئی اند پند ملا سب سے پہلے تھے ہی تو بناؤں گی۔"

عقلہ خاتون جہیں وہ ان ہی کی خواہش پر خالہ جی کہنے گئی ہی، ہیشہ ایک ہی انداز، ایک ہی طریقے ہے اس تشخی دی تعین، اب تو استے دن کر رہے تھے کہ ان کے الفاظ ہے جملکنے والی خوش امیدی نے دم تو زبیا تھا، ہر بار شخیرے خوش امیدی نے دم تو زبیا تھا، ہر بار شخیر ہے رہی تھا رہی تھی ، ہرگز رتے دن کے ساتھ اس کا دل بیشتا جا تا تھا، وہ اس نے گھر میں آگر کھر کے لوگوں کی جا تا تھا، وہ اس نے گھر میں آگر کھر کے لوگوں کی طرح ہی تھل اس کی ایک وجہ عقیلہ طرح ہی تھل ای ایک وجہ عقیلہ خاتون کا اینا ئیت بھرا ساتھ اور گھر میں کی مرد کی عدم موجودگی ہی تھی۔

مر وروں ہیں اور کا صرف ایک ہی ہیا تھا جو سے کو نکلا رات عشاء کے بعد گھر میں گھتا تھا، اس کے علاوہ ایک ہیں ہیا تھا جو سے علاوہ ایک ہیں اور ہما ہی سے اس کی بین اور ہما ہی ہے اس کی بین تو ہیں اور ہما ہی ہے اس کی افری رہتی تھیں، تو ہیں اور ہما ہی ہے اس کی احسان مندی کے طور پر ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، احسان مندی کے طور پر ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، تو ہیں اور ہما ہی دن جرانے ساتھ لگائے رکھتیں، تو ہی کام کے دوران اس کی جھیلی تر بین ہیں کی جھیلی دندگی کے متعلق سوالات کرتی رہتیں ہے۔

عقیلہ فاتون کھر میں کم بی گئی تھی، پورا دن کلے والوں کی خبر کیری میں گزر جاتا یا پروس میں رہنے والی اپن دیورائی کے یہاں، بعض اوقات تو وہ دو پہریارات کا کھانا بھی وہیں کھالیمیں۔ زیب النساء اکثر دل بی دل میں سوچی، کہ اگر وہ اپنے محبوب شوہر سے یوں خادثاتی طور پر مجھڑی نہ ہوتی تو اس کھر میں بہت شوق اور خوشی سے رہتی اور اظاہر تو یہاں کوئی پریشانی بھی نہیں

هي دن مصروفيت عن كرر جاتا اور رات منعور

کی یادیں۔

دواکی آس بر جی رہی تھی، آس وزاس کی
کیفیت بی ڈولتی تیجے شام کرتی پیاملن کی
آس بین دن گزاررہی تھی، جی ایک دن اچا تک
اس اجھتی بھرتی زندگی بین زور کا جھٹکا لگا، جب
مقیلہ خاتون کا بیٹا کھانا کھا رہا تھا اور اس کے
آگے گرم رونی رکھتے ہوئے اس نے زیب کا
ہاتھ جان ہو چوکر چھولیا۔

زیب کے ہاتھ میں کرنٹ سا دوڑ گیا، اس نے بکدم دور ہو کر اس میں کے چیرے پر ایک خونز دہ نگاہ ڈالی، تو وہاں مکار چیرے پر بھی عیار مسکراہٹ نے اس کے دل پر چیر د کھ دیا۔ مسکراہٹ نے اس کے دل پر چیر د کھ دیا۔

منصور جہاں کا تہاں رہ عمیاء بوگ بیں سوجود باقی لوگوں میں اپنی مبکہ جم کررہ کئے۔

''کوئی مائی کا لال اپنی جگہ سے نہیں لے گا۔'' اس نے سب کورکتے دیکھ کر ایک بڑھک لگائی، پھرمنصور کے گلے پر ہاتھ رکھے دوسرا ہاتھ کرن کی طرف بڑھایا۔

''چل چھوری اٹھ جلدی نکلنا ہے اپن کو۔'' اس کا انداز خالص خنڈ دن اور بدمعاشوں والا تھا، کرن کی حالت ایسی ہوگئی جسے اس نے مجموت د کچھ لیا ہو، اس نے جلدی سے نئی میں سر ہلا کرخود کو کھڑکی کی طرف اور سمیٹ لیا۔

"اوئے سانبی اونے "کرن کو کھڑی کی طرف کھستا اور نئی ہی سر ہلاتا دیکھ کر وہ لیح بحر کے اللہ اس کی طرف میں سر ہلاتا دیکھ کر وہ لیح بحث کی اس کی طرف میں کو اسٹارٹ لیا ، یوں بلکا سا جھٹکا لگنے سے وہ جو کرن کی طرف میں انتہا ، معمولی سیالؤ کھڑا دیا اور منصور کو جسے اس موقع کی تلاش میں ، لیح بجر کی بات تھی ۔

اور رات منعور اس نے ای گردن پر رکھا چاتو والا ہاتھ چھم حسب 156

اسے کوجنا جا ہالیکن ناکام رہا، ٹرین لحد بہلحد تیز ہوتی جارہی تھی، اس نے جاتو بھی ہاہر فضا میں اجھال دیا۔

ہلہ ہلہ ہلہ اس پر تک فرید ہیں اب اس پر تک ہوں میں اب اس پر تک ہوئی تو میح معنوں میں اب اس پر تک ہوئی تھی ، اب تک تو صرف راستہ بھول جانے کا تم تھا، کیک جانے اس کی جائے گڑت پر بات آئی تو پہ چلا کہ مرسے سائبان چمن جانا کے کہتے ہیں۔ ہیں۔

وہ چونی نگاہوں سے سارا وقت ادھر ادھر دیکھتی رہتی، اس کی حالت دن بدن بندر تکے بدلتی چل گی، یا تمس کم اور مجیب سی کیفیت زیادہ رہنے تکی۔

عقیہ خالہ کا بڑا سلیم اپنی ماں، بہن، بوی

کے لئے جیہا بھی ہولیکن، اس کے لئے وہ مرف
ایک مرد تھا، ایک ایبا مردجس کی نیت صاف نہیں
میں اور جس کے لئے وہ بے حدا آسان شکار اور
بہت بی بہل ہدف ٹابت ہونے والی تھی، فہا ہری
کیات تی بول تھا اس گھر میں جوایے سکے خونی
رہتے کو چھوڈ کر ایک بے آسرا الڑی کی بات پر
یقین کرتا۔

اس کوکسی بل چین قرار تبیل ملی تھا، سلیم کے دفتر چلے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نظمی اور شام و حلے اس کی والیس کے ٹائم والیس کمرے میں کمس جاتی، پھر کھانے کے لئے بائم والیس کا در تبیل ہور کھانے کے لئے بائل اور دن بھر ہر ہر دستک پر بلانے پر بھی میں جاتی اوہ مصیبت الگ کہ کہیں اس کا دل دھڑ کما رہتا، وہ مصیبت الگ کہ کہیں کسی روز سلیم دفتر سے جلدی بھیٹی کرکے نہ آ جائے اور چھٹی والا دن تو کسی بھوت کی باند اس کے سر پر سوار تھا، چھوٹے سے ای تو ہے گز کے کمیں کمر بیس وہ اس برنیت انسان سے کتنا اور کہاں کمر بیس وہ اس برنیت انسان سے کتنا اور کہاں

حدا (101) سبر ۱۱۷۱

تك في سكتي همي، دل جابتا تما خود كواس كي ايك لگاہ غلط انداز ہے بھی محفوظ کرلے۔

سوچ سوچ کراس کی آنگھوں میں وحشت اتر آئی تھی اور نیندیں حرام ہو چلی تھیں ، کہ لگا تھا اس مرسے دانہ یائی اٹھنے کے دن آ مجے ہیں، لیکن بہاں سے کال کرقسمت اب اے اور کہاں لے کر جانے والی تھی، من کی میں، مس کے چوبارے ير بيخنے والي مى ،كيامعلوم تھا۔

اس فے خود بی حی الامکان سلیم سے بیا شروع کر دیا تھا، رات کو بھی توبیہ کے ساتھ سوتے ہوئے وہ اس وقت تک جا گئی رہتی جب تک تو ہد نیندکی آغوش میں نہ چلی جائے ، پھر خاموش ہے اٹھ کر دروازے کی کنڈی چڑھالیتی اور جرکی تماز ينه هرا تنارئ برئ ب كردوني كينكي بنده جاتي-اس نے ای ہر ہر دعا می مصور کو ما تکا تھا، اس کارکھوالا ،اس کا سہارااس کا ساتھی ،ایے خدا کے روز گز گڑا، گز گڑا کر التجا کرتی کہ جس ظرح معی ہو،منصور کواس سے ملا دیے، کہیں سے معی می جی طرح ،اس سے ملے کہ سی انہونی کے ہو جانے سے اس کی عزب رآئ آجائے، یا اس تمر کے درود بوارلرز انھیں ،کوئی الزام کوئی بہتان اس كرداري بيشك لخامك داغ بنكر جمث جائے، اس سے ملے، وہ وقت آنے سے ملے اس ک عزت کو اس کے عرم کے سرد کر

جہاں وہ رو رو کر اٹی عزت بچانے کے لئے خدا کے حضور دعا کرنی وہیں خدا نے کسی اور کی عزت کی رکھوالی اس کے خاوند کے سیر دکر دی

ثرین مین سوار باتی تمام لوگ ایل مخمد كيفيت سے جاك كر باہر الكے اورمنعور كوشاباشى

وے کے معور کرن کے یاس آیا تو اس ک المعكول مي آشكر كي أنسو تھے۔ " سمجھ کینے کی ضرورت نہیں، میں نے ابھی جو بھی کیا ایک بھائی ہونے کے ناطے برافرض تھا اور ہمائی این بہوں کی عزت کی حفاظت کر کے ان بر کوئی احسان قبیس کرتے بلکہ اینا فرض ادا

اس نے ایکبار پر جذب سے کد کر کرن كر بر باتدركما اور تعين بندكرك دل سے

" يا الله! ميري زيب جبال بهي موجيسي بهي مو،اس كى جان اورعزت كى حفاظمت كرنا-" 公众公

والبح بحي جانے كيسى عجيب كام يحتى -سليم كواتش فيبح كرجها بحي اينا مند مركبيث كريونى كدم ش درد بادر مقيله خاله جي كاول بھی جیب سا آونے لگا تھا، توبیہ کی اٹی کیفیت بھی کی جیمی جمعی کمی۔

" يتدنيل كيابات ب، كي كام على ين بنس لگ رہا۔' ' توہیے ٹی بار کہہ چی تھی، جس کا بھی تو زیب نے چونک کروس لیا اور بھی وہ این تی جہان میں کوئی رہی۔

يول بحى اب اس كا زياده ونت درود، آيت الكرى اور وطاكف كے ورديس بى كرر جاتا تھا، خودا ی حفاظت کرنے کا ایک می طریقداس کی مجهين آرما تخار

اس نے دھلے باتھوں سے اسے اور توبیہ كے جائے كے كي دوكرد كے اور بابرتكى بمى دروازے برزورداردستك بولى۔

"يا الله خرا" ووكبتي بوئي جياك ي اسيخ ادر توبيه كے مشتر كه كمرے بن كس كي، كن ينكلى أوبية في بلورخاص اس كا دُرنا اور كمبرانا

نوث كيا، كجرجا كردرواز وكحولا\_ " تانى اى ين؟ "اي كا چازاد باره سال بحانى سامنے كمزاتها، بے حد كھبرايا بوا۔ "ال كيول كيا موا؟"

"جلدی سے آئیں، ای نے بلایا ہے۔ خالہ جی س کر تیزی ہے انھیں اور چیلیں پیروں یں اڑی ہوئی برابر والوں کے بہال بلین۔ "فدا فركر، مح في عن ول عجب ما

توبيه عقيله خاتون كے جانے كے بعد ديم تک محن میں بیتمی ای مال اورزیب کے رویے کو یاد کرتی رہی، زیادہ تعجب اے زیب کے اس طرح كر ك كاطرف بعاك جان يرتقار بجائے جلدی سے درواز و کو لئے کے دہ جا كر كمرك ين جهب ك كل، كول .... كيا وه درنی ہے؟ .... کیا اے نیمال بھی کی ہے خوف محسول موتا ہے؟

موال بی موال تے اور جواب ندادر، اس نے سر جھک کر دروازے کی کنڈی لگانے کے بيائ صرف كند امركاديا اورواش روم جل كيا-چندی من گردے ہول کے، جباس تے سمن میں ایک کونے میں نینے واش روم کے الدرى كى كے كند امر كاكر اندر داخل ہونے كى آوازى ، پھرخاموش جھا كئے۔

"کون آیا ہے اس طرح فاموی سے بطلا-" سوجي بوني وه باته داو كر بايرتكي تو ايخ كرب سے دحشت زده ى زيب كود كي كر جران رہ تئی، مراجی کوئی سوال بھی نہیں کر یائی تھی کہ اس کے بیچے ال سلیم باہر نکا، جس کے لوں بر عیب ی مشراب می ۔

توہیہ کے بیروں کوزین نے جکڑ لیا، ایک موج اے سان کے ذہر کی طرح نیلوں ٹیل گر

"كبيل زيب كاس خوف كي يحي ميرا ا ينا بِهَا بَيْ تُومْبِيل \_" ووا يني جكه جم سي كلي حي ، جب ملیم کی نظرا ما یک اس برین ی اس کے مطرات الدوراكي وراسكر عدم محل كا " ورحمى تيرى بين تولى، يس مجما تو ب، مل نے ہاتھ بكرليا۔ "وو ب دھتے بن سے بنے

لگادرزیب ای کے مطالک کرسک اتھی۔ توہید کے بازو بے جان انداز میں ہوئی لکے رہ، ووایے بھائی سے یوچی جمی جیس کی، كه جس بهن كالمجيل بين سالون بين بحي ماته نہیں پکڑاء آج کیوں ....سلیم ایسے بوں سنجید کی ے کو او کھے کر کھسانا ساہور ہاتھا، بھی دھاڑ ہے درواز وكحول كرفالها ندرداخل موسي

"فضب ہو مما دے سلے ، بروین کالزی جو کراچی کی تھی این ناکوں کے بہاں وے اللہ مارى بے كمال كوئى۔" مقلہ نے اسے سے ير دد بتر مارے، توب اور زیب نے بے اختیار بزيزا كرائبين ديكما قعال

\*\*

دان يردن كزرت يط محي،اس كى واليى اور وردا م كى تلاش ايك تعبد باريند بن كى، سب كمروالول كواسيع كمرك لاكى كى فكريد كى مراير والول کے بہال سے عقیلہ خاتون کے دبور اور بعتیجانورانی کراچی روانه بو کے ایکن ان کی بہن نے ایک بڑی علظی مہمی کی محی کر عقیلہ فاتون کی د بورانی اور ایل جین بروین کو اس کی اڑی کی كمشدكى كاطلاع دريسادى

چند دن تک ده لوگ خود یی جگه جگه مالاش کرتے رہے اور جب بیر گمان یقین میں بدل کہ ان کے دواس سل کرنے لگا کہ اے اوک کا ملنا مشکل ہے تو روتے دھوتے نون کر کے اپنی بہن کو

150 150

بتایا اور حقیقتا بہاں سب ہی کے پیزوں تلے ہے زمین نکل می ہی۔ زمین نکل می ہی۔

وقی طور پرسلیم کی توجہ اور زیب کا خوف دونوں نے بی اپنی تمہیں بدل لیں، بات اتن بوری تعمیں کہ کمر والوں کی بدعوائ سب پر آشکار تھی، تعمیائے بیس چھتی تھی، اس پر مستزاد کرا چی ہے مستقل آنے والی مایوں کن جبریں، کرن کا کوئی پیدنہیں چل رہا تھا۔

وہ ایک جرے پرے بازار میں اھا تک کم ہوگی اور پھر لا کھر چننے پر بھی اس کا کوئی سراخ نہیں بل سکا، پروین عرف بچو چاچی پر تو قیامت ہی قیامت ٹوئی تھی، اسے تو نہ کھڑ ہے پہین تھا، نہ لیٹے آ رام ، نہ بیٹھے سکون رو روکر اس کی آنگھیں سوجن ز دہ ہو پھی تھیں ، آ واز بیٹے گئی تھی، ہرفون کی میل پر وہ سب سے پہلے لیکی اور ہردستک پرسپ میل پر وہ سب سے پہلے لیکی اور ہردستک پرسپ سے پہلے بھاگتی، روز بلڈ پر پشر بڑھ جاتا، ڈاکٹر آتا دوا دیتا اور سکون آ در انجلشن لگا کر جاتا، اس کی حالت الی تھی کہ ہرا نیا پرایا اشک ہارتھا۔ اس کی آئیں، کرائیں اور سسکیان عقیلہ اس کی آئیں، کرائیں اور سسکیان عقیلہ

فاتون ، تو ہی اور کرن کا دل چھٹی کرتی تھیں۔
ایک دن جب وہ او بی آہو دیا میں معروف
می اور خالہ کی چاول ہے بھری بلیث سامنے
ر کھاس ہے نتیں کررہی تھی کہ تعور اسا کھالے،
جنب زیب ہدردی ہے اس کے برابر میں بیٹی بیٹ جو چا چی کو ہدردی ہے سہلا رہی تھی ، تب چا چی
نے بکدم ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔
میں تو بھی تو اسے گھر ہارہے چیڑی ہے ، ہم

"الوجى تواہے كمريار سے چھڑي ہے، ہم نے تيرى عزت كى كئى حقاظت كى، ديكي كيے تجھے اپنى بنى بنا كردكھا ہے، تو خدا سے دعاكر بنى ميرى كرن خيريت سے ل جائے، تيرے دل سے دعا لكى تو خدا ضرور سے لگا۔"

اس مال كي آوازيش وه تروي تحي، وه التي

می کرزیب کا دل بلک اشا، اس کا بس نہ چلا کہ
اس کرلاتی متا کوشنڈا کرنے کے لئے وہ کہاں
سے جا کے اس انجانی، ان دیمی لڑک کو لا کر اس
کے سامنے کوڑا کر دے، اس ماں کے کیلیج میں
شنڈ بڑ جائے، اس کی روتی بلتی ماں کوقر ارمل
جائے، محروہ خود کئی ہے یس می ،اسے تو اپنا پیدنہ
تماتو، کی اور کے لئے کیا دعا کرتی۔

" پ كول بو كى، بول كرے كى نال ميرى كرى كى نال ميرى كرى كوئى كا كا دعا، كرے كى نال كے ماتھ اس كے ماتھ ميرى كرى كا تو۔ والى كى ماتھ مير مقطراس كى قوت برداشت سے باہر تھا، وہ چا چى كے باتھوں براہنا ماتھا كيك كر پھوٹ كروو براى اور چا چى ئے اسے اپنى اولادى طرح سينے مس مو

公公公

فرین نے جونمی لا مور ریلوے اسٹیٹن کے پلیٹ فارم کوچھوا، کرن کے وجود ٹس ایک بخل ی بھر گئی، اس کا بس نہیں چلنا تھا کہ چلتی فرین کے رکنے سے پہلے ہی باہر چھلا تگ لگا دے۔

رے سے بہت بہر پھلا مال اور اس ہے اسے
پیٹ فارم پر انز کر دہ اتی تیزی ہے آگے
آگے بھا گی چلی جاری تھی کہ مضور کواس کے
قدم سے قدم ملاتے ہوئے خود بخو دہنی آنے گی،
دہ خود بھی جمرت سے سوچنے لگا کہ آج کتنے دن
کے بعد اس کے لیوں کو بوں بے ساختہ اسی نے
جھوا تھا، اسٹیشن کی رونفیس کراچی سے کہیں بوھ کر

اگر کوئی بات الگ تنی تو صرف یہ کہ یہاں اردو بولنے والے کم تنے اور پنجانی بولنے والے کہیں زیادہ اور پھر بولی بھی اتن تعیشہ کہ کم از کم منصور کونہ بچھ آرہی تھی اور بولنے کا تو پھر سوال ہی مدانہیں ہوتا تھا۔

كرن نے خود عى ايك ركشے والے سے

الث بن كى، بجر" در فئے منہ" كهدكر دوسرے والے كى طرف دوڑ بيڑى۔ ""كى اس كى اسال كى ما" منعن ا

"کیا.....کیا ہوا.....کرن!" منعور اسے بھاگتے دیکھ کر بوکھلایا۔

> "ارے بہت پیے بتار ہاہے۔" "اجھا۔"منصور زور سے بنس دیا۔

بیاس کے دل بی ار تا اطمینان ہی تھا کہ کرن کو اب اس بات کی فکر نہ تھی کہ وہ گر کب اور کسے بہتے گی ، اس کی فکر نہ تھی کہ وہ گر کب اور کسے بہتے گی ، اس کی طبیعت کی بینے گی ، اس کی طبیعت کی بینے گی ، اس کی طبیعت کی جونچالی اوٹ آئی تھی ، چیرے کی روائی بحال ہو جونچالی اوٹ آئی تھی ، چیرے کی روائی بحال ہو گئی ، مزاج بی تازگی اور آوازکی کھنگ لوٹ آئی

ووایے شہر پہنے کرخوش ہوگئی کی، بااعماد ہو گئی تھی، ذرا دریہ کے بعد ان کا رکشہ کرن کے بنائے ہوئے جانے بچھانے راستوں پر بھا گا دوڑتا ایک دروازے پر جا رکا، اس نے اتر کر کرایددیا اوروائی بلٹا۔

"دروازے برتو تالالگاہ، پرزیس سب کہاں ہیں۔"منصور نے بغوراس کا چرود کھا۔ گھر کے دروازے برتالالگاد کھے کر بھی اس کے اوسان خطانہیں ہوئے تھے، بلکہ وولوں خوش اور مطمئن تھی، جیسے کی س نہیں اپنے ابا کے دست شفقت کی جھاؤں کے کھڑی ہے۔

"برآ محرے تایا ایا کا کھر ہے، چلیں ان کے ہاں چلتے ہیں، سب لوگ پریثان تو بہت ہوں کے، تایا ابا اور ہماری فیلی ایک ہی جھیلیں، موں کے، تایا ابا اور ہماری فیلی ایک ہی سمجھ لیں، دکھ سکے کی سانچھ ہے۔ " وو منعور سے باتیں کرتی ہوئی خود ہی تایا کے کھر کی طرف چل بڑی منصور نے اس کے بیجھے قدم بڑھائے۔ بڑی منصور نے اس کے بیجھے قدم بڑھائے۔

اس کے قدموں کے سے زین سرکتی جا

ربی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ، حالات اس سے پر کی بلی کی طرح بھی بہت جلے پیر کی بلی کی طرح بورے کھر بیل سے وہاں چکراتی وہ کوئی بعضی ہوئی بدروح بی لگتی تھی، حالانکہ تو ہیہ نے اشارول کنایوں بیس کئی بار اس سے اگلوانے کی اشارول کنایوں بیس کئی بار اس سے اگلوانے کی کوشش کی کہ اسے یہاں کوئی پریشانی ہے، کوئی شکل ہے، کوئی اسے بہونی اور بیانی ہے، کوئی سے تو بتاؤ۔

کیکن وہ کچھ نہ بول تکی ، کچھٹیں کہہ تکی ہیں مجری ہوئی آنکھوں سے فکر نکر اسے دیکھتی رہی، مجرسر جھکا دیا اور اب بیا ایک ٹی پریشانی کھڑی ہو ملی تھی۔۔

خالہ بی، جاتی کے ساتھ کراچی جا رہی تھیں، کیونکہ کرن کا کوئی انتہ پنتہبیں تھا اور جاچی کی حالت دن ہدن بگڑتی جارہی تھی۔

زیب نے سنا تو دل کیا کہ خالہ جی کے قدموں میں پڑ کر انہیں جانے سے روک لے، لیکن معاملہ اتنا تقلین تھا کہ وہ خود بھی چاہتے ہوئے بھی ، یہ ہات نہیں کرسکتی تھی۔

وہ بے جاری مجری نگاہوں سے آہیں سامان پیکر کے جاتا دیمجتی رہی، اب کھریں مرف وہ فود تو ہیاور ہما بھی تھیں، کین مدشکر کہ ہما بھی تھیں، کین مدشکر کہ ہما بھی تھیں، کین مدشکر کہ تھا، کیم بھی بوتی کی سور ہے جاتا ہما ہمی ہوتی، کیل جاتا ہما ہمی ہوتی، کیل جاتا ہما ہمی ہوتی، کیل المحالی کی والیے دن کا سکون تھا، آنے والے دنوں میں وہ کو ایک مربوج سوچ کر اس کی روح فنا ہوئی جاتی ہما وی مربوج کی موج سوچ کر اس کی روح فنا ہوئی جاتی ہما وی خیر موجود کی بات کے اور ایس کا موز نہیں بنا تو سلیم اسے میکے میں چھوڈ کر واپس کا موز نہیں بنا تو سلیم اسے میکے میں چھوڈ کر واپس کا موز نہیں بنا تو سلیم اسے میکے میں چھوڈ کر واپس آ جائے گا، یعنی خالہ تی کے بعد ان کی بہو کی غیر موجودگی، پھر خالہ تی کے بعد ان کی بہو کی غیر موجودگی، پھر خالہ تی کے بعد ان کی بہو کی غیر موجودگی، پھر خالہ تی کے بعد ان کی بہو کی غیر موجودگی، پھر خالہ تی کے بعد ان کی بہو کی غیر موجودگی، پھر خالہ تی کے بعد ان کی بہو کی غیر موجودگی، پھر خالہ تی کے بعد ان کی بہو کی غیر موجودگی، پھر خالہ تی کے بعد ان کی بہو کی غیر موجودگی، پھر خالہ تی کے بعد ان کی بہو کی غیر موجودگی، پھر خالہ تی کے بعد ان کی بہو کی غیر موجودگی، پھر خالہ تی کے بعد ان کی بہو کی غیر موجودگی، پھر کی دائراد سلیم کی بدتمیزی کے لئے اتی میں راہی بموار۔

حنا (161) --- 20/4

ياك سوسا في فلات كام ل

all the the the

پرای نگ کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پرنٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ یَمْلُے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نے کے

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائکز ♦ ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالثی، نار مل کوالثی، کمیریسڈ کوالثی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شریک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

اور آئیں اور ایک کلک سے کتاب کا خواد کا خواد کا میں اور ایک کلک سے کتاب

واؤنلوؤكرس www.paksociety.com واؤنلوؤكرس

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالناک دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



" جانے کب اس ماحول سے ان لوگوں ساور فاص طور يراس منوسليم سيديري جان جموثے گی۔" بے اختیار جمنجلا کر اس نے خود

اي وقت دروازب يردستك بمولى، وهب اختیار چوکی پر گری سائس کے کر باہر کی طرف قدم برحائے اور تیزی سے جاکر دروازہ کول

دروازے براس کے اعرازے کے بالکل برعس توبينيس عي، بلكدوبان جوسي كمرى مي، اس نے اس کا وجود سرتا پیر بلا ڈالا، وہ برف کی سل میں وصل کی واس کے اندر بلنے چلنے کی بھی ساكت بالي ميس راي-

" لي بحي لي أج مورج كدهر ع أكل تفا، جو بوا تحلتے على چن نظر آهرا " وي لوفرانه انداز تے اور عبیث مم کی چک ے لبریز عیار

زیب کے قدموں میں لرزش اتر آئی اس کا تی جا باناس خبیث محص کود محکےدے کر باہر نکال دے یا گراے دائے سے مٹاکر فود باہر بھاگ

وہ ان دونوں میں سے کی بھی خواہش پر ممل نہیں کر سکتی تھی، بس اے اندر داخل ہو کر دروازه بندكرتے ديمحى ربى\_

""اوئے کی ہویا اے۔" وہ ملیٹ کراہے ويل جما موا ديكه كرچونكا، بحر ادهر ادهر ديكه كر

'' کیا گھریں کوئی نہیں۔'' زیب نے اپنی مت، جمع كي اوراس كا جمره ديمتى دوالخ قدم بیچیے بٹی سلیم اس کا ارادہ بھانے گیا۔

زیب نے اینے کرے کی طرف دوڑ لگادی اوراندرهس كرتيزى سے درواز وبندكرنا وا باليكن فدا خدا کرکے نیند کی بری نے اپنی آغوش مين مينا تو ميخ كاني دن ير معان كي أنكه مكن، بحابھی اورسلیم جا کیکے تھے، اس نے باہرنکل کر سب سے سلے ان کی غیرموجودگی کا یقین کیا پھر توبيد كے ياس كن من جل آئي۔ توبيكا سرخ جرواس بات كاكواه تماكداني یجازاد بین کی تمشدگی نے اسے بھی بہت فکر مندگر دیا ہے، وہ خاموتی سے تو ہید کا بنایا ہوا ناشتہ کرنے

"زيى سنو ذرا\_" وائے كا آخرى كمونك بجركراس فيسرا تعاما توثوبيه جا دراوز محكري

"میں فرا وہ گلی کے کمر والی درزن کے یاس جارہی ہوں، دروازہ اندر سے اچھی طرح بذكر لي " حسب معمول وه بري طرح تحبرا

"م سی اچھا سی کب کب آؤگی واپس " توبیہ نے بغور اس کی گھراہٹ لوٹ

" دُرومت، مِن نوراً آ جادُن کی اور بال بھاجی اینے میکے کی ہے۔"ای بات کر کروہ ذرا

میرا در شام سے پہلے نبیں لوئے گا۔" زیب کا منه کمل گیا اور توبیه آیک زخی مشکراہث کے ساتھات دیکھ کر ملیٹ گی۔

"دروازے کی اندرے کنڈی لگالو۔" توہید جلی می اور وہ، اس کے انظار میں بورے کمریس بے چینی سے چکرانے کی، جانے کیوں اس اسکیلے کھر میں اسے عجیب می وحشت محسوس ہو رہی تھی الجد لحداس کا دل منصور کو باد كرنے لكنا اور اس كے دل سے ايك آوى نكل

عنا (162) --- 2014

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سلیم اس کے کہیں زیادہ پھر تیلا ٹابت ہوا، اس نے ایک زور دار دھکے سے دردازہ کھولا، زیب جیکے سے پیچے بٹی اور وہ دردازہ کھول کر اندر آ عمیا۔

زیب کے وجود پرلرزہ طاری تھا، جانے تو بید ابھی تک واپس کول نہیں باتی اور یہ اس وقت اتن جلدی واپس کیے آگیا، ادھر اسے خونردہ دکھ کرسلیم پوری طرح اپنے چرے رہنے خود ساختہ شرافت کا ماسک اتار کر اس کی طرف بوجا۔

" آ مع نبيل برهنا ورنه يل شور ميا دول ل-"

ہے تحاشا شور مچاتے دجر دھڑاتے دل کی دھڑ کوں کو دہ اپنے کانوں میں من رہی تھی، ایک دھڑ کوں کے سامنے اندھیرا سا میما جاتا تھا۔ حما جاتا تھا۔

" دروازے کی ..... تو کر لے شوق اور اسے میں اور کی اور اور اسے بیال کون ہے جو تیرا شور سے میں اور کیاردوں میں شیر ہوگیا، جانا تھا کہ آج اس گر تو کیاردوں میں مجمی اس کی آ داز سنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ مجمول کیا تھا، کہ انسان نہیں تو کیا ہوا، اس کا خالق تو موجود ہے، جو او پر آسان سے سب د کھنے والا ہے، جو سب کا سب سے بڑا سہارا ہے، جو سب کی عرف ایل کی عرف ایل میں اس پر حادی ہوا ہی جا بی شیطانیت کے زعم میں اس پر حادی ہوا ہی جا بی شیطانیت کے زعم میں اس پر حادی ہوا ہی جا بی میں اس پر حادی ہوا ہی جا بی میں میں میں کی رقی شیطانیا۔ موئی سانس کی نالی سے جیسے کی نے بیر ہنایا۔ موئی سانس کی نالی سے جیسے کی نے بیر ہنایا۔ میں سام کی تو میں اور ایسانس کی نالی سے جیسے کی نے بیر ہنایا۔

سلیم کینہ تو ز تگاہوں سے اسے کھورتا ہوا پلٹا اور دروازے پہ جاکر پوچھا، پھر تیزی سے دروازہ کھول دیا، جیسے ہی وہ پلٹ کر دروازے سے لکلا، زیب نے تیزی سے بٹ بلاکر کنڈی چڑ ھائی اور تیز تیز سانس کی زیمن پر پیٹھتی جل کی۔ تیز تیز سانس کی زیمن پر پیٹھتی جل کئی۔

''یا اللہ جملے بچا لے، جملے بچا لے بیرے خدایا۔'' فریاداس کے محفے ہوئے کبوں سے نقل کر آسان کی طرف سفر کرتی رحمت اللی کو رکارری محمل کو اوراس رب کی رحمت جوش میں آ چکی تھی، جملے کی انجان آ واز س کراس نے آسٹی سے کنڈی گرائی اور جمری میں سے باہر جمانگا۔ سے کنڈی گرائی اور جمری میں سے باہر جمانگا۔ سامنے کا منظم جمیب نا قابل جم سا تھا، کوئی سامنے کا منظم جمیب نا قابل جم سا تھا، کوئی انجان لڑکی سلیم سے گی روری تھی، سلیم اس کاسر انجان لڑکی سلیم سے گئی روری تھی، سلیم اس کاسر تھی رہا تھا، ذیب کو بے اختیار اس محف سے گئی ۔

''منافق جمونا ، دوغلیہ'' اس کے ول نے کی القابات سے بیک وقت نوازار وولژ کی اب سلیم ہے الگ ہوکر کسی اور ہے متعلق فی کے داری تھی مدہ مختص میں سلیم سے میں میں

متعارف کروار ہی تھی، وہ مخص جوسلیم کے سائے کھڑا تھا اورسلیم کی پشت کی وہدہ سے نظر نیس آر ہا تھا، پھر .....

سلیم سامنے سے ہٹا اور نووارد کو اشارے سے اعدر چلنے کی دفوت دی، تب زیب نے اس کا چرو دیکھا اور اسے گمان ہوا کہ اس کی بصارتوں کو دفوکا ہوا ہے، اس نے زور زور سے آتکسیں مسلیں۔

نو دارد نے اندر کی طرف قدم ہو ھائے اور
یو جی آیک نگاہ سمائے بند دروازے پر ڈالی، اس
وقت دروازہ پاٹول پاٹ کھلا اور وہاں سے آیک
وجود بے قراری ہے باہر نگلا، منصور کے قدم تخبر
گئے اور شفت آسان نظروں میں تھوم مجے۔

"منصور!" کسی چیخ کی طرح بیآ داز زیب
کی تھی، منصور کی زیب النساء کی، زیبی کی.....
اگلے بی بل دورد رقم ہوئی آئی ادراس کے سینے
سے لگی مجل مجل کر رور بی تھی، منصور خود جیران
پریٹان قدرت کے اس انو کھے اتفاق پر جاریا
گمڑا تھا، اس کے ہازدؤں کا گھیرازیب کے گرد

تنگ ہوتا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر روتی اپنی ہجر میں جھلتے دنوں اور فراق میں رکتی راتوں کی سب کہائی کہتی چلی گئی۔ منصور منارحہ لاوں نے کوشکو گئی اور ہوخر میں

منصور پہنے جران، پر شکر گزار اور آخر بیل بالکل پرسکون ہوگیا، اس کی گمشدہ محبت واپس ل کی تحصمت کی حفاظت کی محمد کی عزت و عصمت کی حفاظت کی محمی ، جو یقینا اس کی سی نیکی کا صلاتها، سلیم بہت کچھ بھانیتے ہوئے سب سے پہلے دہاں سے رہو چکر ہوا، زیب نے اے لاکر پائی وہاں دی کہ اب تو منصور اے لیگر بات بیلی دی کہ اب تو منصور اے لیگر بیان تھیا، اب فران کوئی بات بیلی تھیا، اب و منصور اے لیگر بیان تھیا، اب و منصور اے لیگر بیان تھیا، اب و منصور اے لیگر بیان تھیا، اب دو الی کوئی بات بیلی تھیا، اب دو الی کوئی بات بیلی تھی ۔

" چلواندر چلو، سب سے پہلے میں کراچی میں اپنی خالہ کے گھر نون کردنی، تمہارے کی فون سے جو تمہارے میاں جی نے تمہارے کھو جانے کے بعد لیا تھا اور دو بھی خاص تمہارے لئے، پھر میں تہاؤں کی کہ انہوں نے ایک بھائی کی طرح سم طرح میری مدد کی اور کتا میرا خال رکھا۔"

خیال رکھا۔"

ایا بی کے گھر کے ڈرائنگ روم جیکی انہیں اپنے اوری کی ملی کے گھر کے ڈرائنگ روم جیس لے جارہی ایک تھی، سلیم غائب تھا اور تو ہید واپس بیس آئی تھی، نگریب نے ان کی طرف توجہ بیس دی کہاب اس کی ضرورت نہیں تھی، اس نے ایک بار پھراپنے خاوند اور مجوب کود کھا اور اندر ہوسے سے پہلے خاوند اور مجوب کود کھا اور اندر ہوسے سے پہلے خاوند اور مجاس کے کند سے برمرتکا دیا۔

روپ بی دیکھا تھا، مجت کے اس کا شرمیلا روپ بی دیکھا تھا، مجت کے اس مظاہرے پر مرشار ہوگیا، سرانھا کرآسان کی طرف دیکھا۔ بندوں کو بھی مایوس بیس کرتا۔" بندوں کو بھی مایوس بیس کرتا۔"

\*\*

رَلَ وَشَّ ...... \

الله بي ي إرده ..... \

الله مولوى عبد الحق القواعد اردو ..... \

النقاب كلام مير ..... \

طيف نقر ..... \

طيف نقر ..... \

طيف اقبال ..... \

لا بوراكيدي، چوك اردو بازار الا بور

ق نيرز 7321690-7310797

الچی کتابیں یز صنے کی عادت

اردوکی آخری کتاب

خارگذم .....

ونياكول ب

آواره گردگ دائری .....

این بطوط کے تعاقب میں ..... 🖈

طلتے ہوتو چین کو ملئے .....

عرى قرى پراسافر .....

الناتيك ....

بہتی کے اک کو ہے میں .....

# ..... Fal

ابن انشاء

مندا (165) سبر 20/4

حنا 164 دسبر 2014





محيار ہويں قبط كا خلاصه

ھالارا بی واپسی پر ان سبکود کھے کر بہت مششدر رہ جاتا ہے اسے اپنے باپ سے شکاعت
ہونے گئی ہے۔
لاھوت شہر چلا آیا ہے اور پلیٹ فارم کے بچوم میں خوش کھڑا ہوتا ہے ، ملی کو ہرواپسی پر بہت
دکھی ہے تدارہ اس کی حالت دیکھے کر فکر مندرہتی ہے۔
امر کلدا ہے برانے خالی کھر میں لوٹ آئی ہے جہاں اس کی حالت اور خراب ہوجائی ہے۔
امر ت اور تمارہ کی بات کے دوران امرت شادی کا تذکرہ کرئی ہے ، ملی کو ہر مہینے کے تویں
روز پریٹان ہوکر گھرسے لگلا ہے تو اسے تواز جسین ، کبیراحمد کی موت کا بناتا ہے۔

بارہویں قبط اب آپ آگے پڑھیئے



"میرے بس میں اگر ہوتا تو میں سب سے پہلے حنان کو لاک اپ میں کروا دیتے۔"وہ بے ساختہ کہ گئی، کتی کی لیجے میں انجر آئی۔ ""تم اس سے اتی نفرت کرتی ہو؟" وہ چوکی۔

"اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ ایک مہینے کے شارٹ نوٹس پر شادی کرنے جارہی ہو، لڑکی تم ٹھیک ہونا۔" عمارہ پھر سے اپنی جون میں لوٹ آئی، وہی رعب دارا عداز، یہی تیس ضعے میں کھڑی ہوگئی۔۔

" بجھے لگتا ہے ..... جھے لگتا ہے ممارہ، ہیں کسی مجول مبلیوں جیسی اندھیری کلی ہیں بھن کئی میں بھن کئی میں بھن گئی میں بھن گئی میں بھن گئی میں بھن گئی ہے ہوں، جہاں سے دستہ نظر نہی آتا، وہاں کسی موڑ برکوئی مضعل افعائے کھڑے عبد الحتان مسکرارہا ہے اور میرے پاس بیآخری جارہ ہے، کہ میں اس مضعل کی جلتی جھتی لوکی روشن میں بی یہاں سے فکل جادک ۔ "وودروازے سے فیک لگا کر کھڑی تھی۔ جادک ۔ "وودروازے سے فیک لگا کر کھڑی تھی۔

''ایک تو تمہیں ادرعلی کو ہر کو دوسروں کو الجھانے کا بہت شوق ہے۔'' وہ کھڑے ہے پھر بیٹے یا،عمارہ کے نزدیک ہی۔

"على كوبر ...." وو يحد كمة كمة روكى-

"فدا کے لئے بغیرسو چے بھے پھونہ کہنا۔" جیسے اس نے کہا تھا ساتھ ہی اس کی ہنی چیون گی اور ساتھ ہیں اس نے بیل نون اٹھا کر پیز ا آرڈر کیا اور دروازہ کھول کرای کو چاتھ لینے چلی گئی، اپنے لئے کیڑے نکانے اور محارہ کو کمالوں کے ریک کی طرف متوجہ کر کے خود ہاتھ لینے چلی گئی، دی منٹ بعد دوہ ہم آئی تو محارہ کو ای جگہ لینے ہوئے پایا، آگے بوٹ کراس نے دیکھا تو وہ سوچکی میں اس نے بی بند کی اور کمرے سے باہر آئی، کچو دیر وہ وقار صاحب کے پاس بیٹھی رہی پھر ہا برنظی، بیز ا آگیا تھا، کر محارہ سوری تھی، اس نے پیکٹی تبین کھولی پیزا کی، چائے بھی شوٹری ہو ہا برنظی، بیز ا آگیا تھا، کر محارہ سوری تھی، اس نے پیکٹی تبین کھولی پیزا کی، چائے بھی شوٹری ہو

کیا پرسکون نیند تھی ،اسے اندازہ ہوا کہ دورات بحر بیس سوسکی ہوگی جمبی لینتے ہی بے قکری والی نیندآ گئی ،تقریباً ساڑھے تین کھنٹے وہ سوئی رہی تھی۔

امرت عشاء بؤه کردعا کردی تھی جب اے اٹھتے دیکھا، اس فائب الحوای ہے اس نے اٹھتے بی ردم کی ہر چز پرنظر ڈالی جیسے نیند سے بیدار ہوتے اجبی مسافر کی سی کیفیت ہوتی ہے، بات مجھ آنے پر دوا تھ بیتی ۔

امرت نے دعاقم کرکے ہاتھ چرے پر پھیرے اور لائٹ آن کر دی اس سے پہلے بھی وثن تی۔

" بیل سوگی تھی؟" وواس ہے ہو چھنے تھی۔ " بنیس تم سونے کی کوشش میں تھیں اور اس کوشش میں کسی قدر کامیاب بھی ہو کیں۔" اس نے جاء نماز تبدکر کے دکھتے ہوئے کیا۔

" چائے تو شندی آئس کریم جیسی ہوگی اور پیزاکی قرباً بیاضات ہوگی، مرخوش اس بات کی بین کے تمہاری نیند پوری ہوگئے۔" وہ کہتے ہوئے پیزے کا ڈید لے کئی کی طرف، عمارہ جمنجملائی

المنيا (169) دسير 2014

" كبير بهائى مرمح ، على كو جروه بطيد محد " نواز حسين بجول كى طرح رون لكا تقااس سے البت كر ...

البت كر ...
على كو جر پترايا بوا مجسم محسوس بور با تقااور پروفيسر غنور كوموت كى بات نے بى چپ اوژ ما دى تى ...
دى تى ، چپ كى كالى جا در نيول كے ثانوں پر ڈ هلك كى اور جود كھائى ديے ، ووائنك تھے ...

فنکار کی زندگی کی ڈائری سے وہ ایک دن ہی تھا جونکل گیا تھا، کھسک گیا تھا جس کے نفتے پر موت کی کالی لیکر بیٹی ہوئی تھی، سارے کیلٹر تو امرت نے پھاڑ دیے تھے، وہ دونوں بحر پور نیند کے راشے تھے باری باری، اس کے بعد ایک پینٹ سے سے اوپر کاشفرادہ اور ایک شغرادے کا جوان حالار آنکھول سے اجزا ہوا بظاہر دیکھنے میں صحت مند تو انا، اس نے تعلقی کی، فزکار کے کہنے میں آ کر سرمہ تک لگایا، گر سرخ کوٹ نہ چھیا لیا، جسے کوئی چیکے سے اپنا کر سرمہ تک لگایا، گر سرخ کوٹ نظار نے چھیا لیا، جسے کوئی چیکے سے اپنا ماضی اسے دل و د ماخ میں چھیا لیتا ہے اور نی سوچ سوچے لگتا ہے، فزکار نے حالا اور کی د جوئی کی، دونوں برآ مدے میں جیٹے امرت کے لائے راش سے دودھ پی جیٹی نکال نکال کر چاہئے بناتے دونوں برآ مدے میں جیٹے امرت کے لائے راش سے دودھ پی جیٹی نکال نکال کر چاہئے بناتے دونوں برآ مدے میں جیٹے امرت کے لائے راش سے دودھ پی جیٹی نکال نکال کر چاہئے بناتے دونوں برآ مدے میں جیٹے امرت کے لائے راش سے دودھ پی جیٹی نکال نکال کر چاہئے بناتے دونوں برآ مدے میں جیٹے امرت کے لائے راشن سے دودھ پی جیٹی نکال نکال کر چاہئے بناتے دونوں برآ مدے میں جیٹے امرت کے لائے راشن سے دودھ پی جیٹی نکال نکال کر چاہئے بناتے دونوں برآ مدے میں جیٹے امرت کے لائے راشن سے دودھ پی جیٹی نکال نکال کو بائے بناتے دونوں برآ مدے میں جیٹے امرت کے لائے داشن سے دودھ پی جیٹی نکال نکال کال کر جائے بناتے دونوں برآ مدے میں جیٹے دورہ بیٹے درہے۔

تعنول می باتی کرتے ہوئے آ دھا دن تعقیم لگاتے رہے، پر مغرب و ملی تو ھالار کا جیے کھر کی خاموثی میں دم کھنے لگا تھا، اس نے سرخ کی جگہ کالا کوٹ لیا اور کالے شوز پہن کر کھڑا ہو گیا۔ ''تو پھر کیا ارا دہ ہے اب، جل پورا حیدر آباد چھان ماریں۔'' فنکار جیسے آیک دم سے جوان سا ہو گیا تھا۔

''ای دن کا تو انتظار تمایار۔'' فنکار حالار کا ہاتھ پکڑے پکڑے ہاہر آیا۔ ''کیا بی کمال ہو کہ نواز شمین کا تا نگر ل جا تا۔'' ماجی سے مال جا سے رک کر سمجھ میں ''

تا مگر بہر حال کی اور دونوں دن کورات کے اور اب رات کوآباد کرنے بلے

آوارہ گردی اگر دل کوڈ ھارس دی ہے، دماغ کی سوچیں کھوتی ہے، آگھوں کو ایک طرح سے کھوٹی ہے، آگھوں کو ایک طرح سے کھوٹی ہے تھوں کو ایک طرح سے کھوٹی ہے۔ سے کھوٹی ہے تو آوارہ گردی اس کی ایک بھی ہے۔ آوارہ گردی کمی طرح سے اچھی بھی ہے۔

و دونوں اندر آئے ، آج میلی بار ممارہ نے سلام کرنے میں پہل کی تھی ، و بھی خالہ کو خاطب کرکے ، لیے بھرکونو وہ جمی خالہ کو خاطب کرکے ، لیے بھرکونو وہ جمران رہ کئیں ، امرت اسے لے کراپنے کمرے کی طرف آئی ۔ '' کچھ کھاؤگی؟''امرت نے بیگ رکھتے ہوئے یو چھا۔ '' میں اور فراد کو شد کا کہ ساتھ ہے ہوئے یو جھا۔

"مہمان نوازی نبھا کر بدلہ لیما جاہتی ہو؟" مجارہ پل بحر میں اجنبی ہی ہو جاتی تھی۔
"میرالس چلے نا محارہ تو تمہاری سماری سون کو لاک اپ میں بند کروا دوں۔" وہ بینے گئی۔
"میری سوچوں کو نہ سمی ، جھے تو لاک آپ کرواسکتی ہوئم ، ویسے تم سے بچھے بدر نہیں ہے۔" وہ
آرام سے بیٹھ گئی اپنی چیزیں ایک طرف رکھ کر۔

عدا (168) سبر 2014

'' کھلانے اور پلانے والی ہوں اس کے باوجود بھی بری ہوں۔'' وہ دونوں اب پیزا کھول کر چیک کرنے لگیس۔

" كوبر ب كمال؟" امرت نے بيزا كاليك بائث ليا۔

"وو بہت دن سے اداس ہے، وواس ہے مجبت کرتا ہے امرت، بہت زیادہ، میں چاہتی ہول وواسے ڈھونڈ نے میں کامیاب ہو جائے، وہ کہاں ہوسکتی ہے امرت؟ ووتمہاری دوست تھی نا؟"

عمارہ نے امرت سے استفسار کیا۔

" عماره اس سے وابسة حقائق بہت تلخ ہیں ، جھے نہیں اندازہ کو ہر کواس کی تلاش کی وجہ کیا ہے، گو ہر کیوں اس سے وابسة حقائق بہت تلخ ہیں ، جھے نہیں اندازہ کو ہر کواس کی تلاش کی وجہ کیا ہے، کو ہر کیوں اس کے لئے ترزب رہا ہے، یہ سارا قصد بہت مشکل ہے، یقین جانو کو ہر سے زیادہ بھی میں نے اسے ڈھونڈا ہے، بہت زیادہ، میں اس سے خفا ہوں، بہت ناراض ہول، خوش اس لئے کہ وہ زندہ ہے مگر کہاں ہے بینیں پتد۔"

"زنده اورسلامت رہے میں فرق کیا ہوتا ہے امرت؟"

"زندہ اور سلامت رہنے میں بہت قرق ہوتا ہے ممارہ، جیے کوئی زندہ تو ضرور ہوتا ہے، مگر اور سلامت رہنے میں بہت قرق ہوتا ہے مگر اور نے ہوئے کانچ کی طرح ٹوٹا، اندر سے مردہ، باہر سے زندہ، المیہ اسسانسان ایک المیہ اسسان ایک المیہ سے ہاتھ سے ہائٹ نیچ گرتے کرتے ہواہ رمیز رکا نتار کھ دیا۔

"ای رات جب نانی کا سوئم تھا، تم لوگ چلے تھے دہ رات کے لوٹا، چیرے پر بہت کی کھر وجیں تھیں، کہنے لگا ایک مجیب لڑکی لی ہے، جنگل ہے آیا ہوں، اس رات بی نے اس کی کی بات کا یقین نہیں کیا، اس رات اس کی آنکھوں میں مجیب روشی تھی، ایک مجیب روشی تہیں کیا بتاؤں، پھراس کے بعد دہ اکثر گھر ہے کم رہنے لگا تھا، وہ کئی کن بعد کھر آتا تھا، پھرایک روز جب بی پر وفیسر خنور کے ساتھ جاب تلاش کر رہی تھی تو وہ جھے اس کوٹ میں، میں نے اسے کہا تم نے نکاح کر لیا اس ہے، اس نے کہا میں گھر لوٹ آؤں گا۔ "وہ کی کھوں تک جب رہی۔

2014 \_\_\_\_ (171)

اٹھی اور واش روم میں گھس گئی، پیچھے ہی صنوبر بیگم آئیں امرت کا ایک جوڑا ٹکالا واش روم کا دروازہ بجایا اورائے کپٹر سے پکڑا کر ہا ہرآ گئیں، تمار وفر کیش ہوکر ہا ہرآئی، امرت کا سکل نون اٹھایا اور گھر کا تمبر ملاتے بلاتے رک گئی پھر ہا ہرآئی، ووسامنے کن کی کھڑکی میں دکھائی دی۔

"اگر حمهیں اعتراض نہ ہوتو میں تمہارا نون استعال کرلوں؟" اس نے اجازت لینے کے انداز

سی بالکل کرسکتی ہواگر کریڈٹ موجود ہوتو۔'' امرت وہیں ہے کہتے ہوئے چائے گرم کرنے لگی ساتھ میں چاکلیٹ فلیورایڈ کرلیا، چائے خاص دودھ پی تیارتھی، تمارہ نے بیزاری سے نون کو دیکھا، کریڈٹ واقعی فتم تھا۔

"بیٹا میں نے تمہارے گھرید نون کر دیا ہے، تا کہ دہ لوگ پریشان نہ ہوں، حمید بھائی ہے بات ہوگئ ہے میری۔" وہ اپ گمرے سے باہر آتے ہوئے اسے کہنے لکیس تو تمارہ کو جیسے تسلی مدکی

امرت پیزا اور جائے کی ٹرے گئے اس کے ساتھ بالکونی میں آئی دوکرسیاں کمرے ہے کھسالیں میز پر کور ڈال دیا دستر خوان کا، لیس جی کھانے کی تعبل تیارتھی، تمارہ اس کی کارکردگ ملا خطہ کررہی تھی۔

" کیا د کھے رہی ہونمارہ؟"

"د کیوری ہوں تمہارا سلقہ دفتر سے گھر تک کام کرتا ہے، کو ہر بھی ایسا ہی ہے، بالکل تم پہ گیا ہے، سوچنا بھی تمہاری طرح اور بولٹا بھی بعض اوقات ایسے ہی ہے۔ "عمارہ نے چائے کا کپ اٹھا لیا کہتے ہوئے۔

''علی گوہر بڑا دکش اور دلچسپ اور دلفریب انسان ہے۔'' امرت بیٹھ گئی اپنے ھے کا کپ لرکر \_

''بڑا دل جلا، بڑا دھوکے باز اور بڑا دغا باز بھی ہے۔'' عمارہ مسکرائی کہتے ہوئے۔ ''بڑا اچھا لگنا ہے جہیں علی کو ہر۔'' امرت بغیر سو ہے سمجھے بولی تھی۔ ''اچھا تو ساتھ رہے ہوئے ایک جانور بھی لگنے لگنا ہے ہمیں، ہم نے تو بجین ساتھ گزارا

ے۔ ''اللہ کرے گاتم لوگوں کی جوانی سمیت بڑھایا بھی ساتھ گزرے گا، کیے کہدویتی ہو، بغیر سوچے سمجھے۔'' ممارہ نے جائے کا سیب لیا۔

" نیتم نے جائے بنائی ہے یا شیرہ، اپنے سادے لواز مات، چاکلیٹ کا الگ فلیور آرہا ہے ساتھ میں ملک کا اور ملائی کا، لگتا ہے جیے میں گرم آئس کریم کھاری ہوں، ویسے اچھا لگ رہا ہے، سو ہرکو بھی پہ فلیور کھلانا ، یا بلانا۔ "وہ کہتے ہوئے مسکرا دی۔

" تم اسے لے آنا میرے گھر، میں اسے کھلا پلا کرروانہ کروں گی تمہارے ساتھ۔" امرت نے اس کی بات کوایے طور پرلیا۔

" تم بہت بری ہوامرت " عمارہ نے اے محور کر کہا۔

قنا (170) سبر 2014

ہیں، مگر وہ ریل سے نیک افرے تھے، وہ کھیتوں میں ہے آرہے تھے، اسٹیٹن کے آخری کونے پر وہ تھے۔ اسٹیٹن کے آخری کوئے پر کی میر تھے سلے اور کہا وہ آ دمی کھڑا ہے تاہم نے دیکھا وہ آ دمی، اس کا اشارہ ای فیکاری طرف تھا، پھر کہر ہمائی نے کہا، انہوں نے کہا کہ اس تھی کی آ تھوں میں موت ہے اور کبیر بھائی نے کہا میرے منہ سے باماختہ بید لکلا کہ باقی آٹھ ماہ پھر دن ، جھے رات بھر خواب آتے رہے ہیں اس اسٹیٹن کے کہ وہاں جاؤا اور میں اس بے چین آ دمی سے طلا ہوں، اسے موت کا انتظار رہتا ہے وہ اپنی دعاؤں میں موت ما نگا ہے، وہ ناشکر ابھی ہے اور بے مبر ابھی ، بھر وہ نیک نیت ہے، اس کی طبیعت میں خدر ہے کہ وہ نیک نیت ہے، اس کی طبیعت میں خدر ہے کول والی ضد، بھر وہ پخت اراد ہے بھی رکھتا تھا، فرق ا نتا ہے کہ کھڑی کو د بیک چاہ رہی ہے، وہ کھو کھلا ہوں ہا ہے، اس کی اختیا م ہے، بھر اسے نیل پند کہ زندگی ابھی اپنے دامن میں کھو واقعات لئے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔''

" كبير بهائى نے بہت كھ كہا تھا على كو ہر، يہ مى كہا تھا كه آشھ ماہ كے اندر اندروہ كمه كرمه كى مرزين كو چومنا چا ہے ہيں، بيس تب بھى نہيں سمجھا تھا۔" وہ دونوں تا كئے پر بيٹھے ہوئے تھے، اس بارنواز حسين كے بچائے على كو ہر تا نگہ چلا رہا تھا، نواز حسين كے ہاتھ پہلى ہارلغام كھينچے رسه بكڑتے بارنواز حسين كے ہاتھ پہلى ہارلغام كھينچے رسه بكڑتے كانے تھے، تب على كو ہر نے اس سے لغاش لے ليس اور خود كھوڑ اووڑ انے لگا۔

المن المستجماء مری مال کمباری کے خاندان کو ایکی طرح جانی تھی، میری مال کیراتری مال سے دیا ہیں، میں نے بہت دیا ہی سمجماء میری مال کمباری کے خاندان کو ایکی طرح جانی تھی، میری مال کیراتری مال سے ملنے جاتی تھی، میری مال کیرون کا ترات رہولیا کرتی ملنے جاتی تھی، این میں ان کے بتایا کہوہ تا ترات رہولیا کرتی ہیں، وہ پیٹائی کی تعمل موانی ہیں، انہیں بہت ساری بالوں کا انداز وہ موجاتا ہے، کیر بیانی بہت بانسان تھے کو ہر، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ رہا ہوں۔" تا لیکے کی رفتار مرتب جیب انسان تھے کو ہر، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ رہا ہوں۔" تا لیکے کی رفتار مرتب علی کو ہر جیسے تھک چکا تھا۔

جس کا کام ای کوم الحجے ،اس نے افاض اے پلزائیں۔ "ملی کو ہر! میرے جانے کا وقت آگیا ہے، جھے لیے سفر پر جانا ہے، جھے کیر بھائی کوملام پٹن کرنا ہے، پیرصاحب کے مزار پر، دیگ چڑھائی ہے،تم جاؤ، جھے آج رات وہاں پٹن ہونے کا تھم ہے۔"

" فیمانی توازیس تبهارے ساتھ چلوں، دل بہت اداس ہے کیر بھائی بہت یاد آرہے ہیں، لگا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ا ایس کنوه مرکع ہیں۔"

" حم ہا کیے جانے گا۔" تا نگداشاپ سے نزدیک تھا۔ دوسارا دن استھے رہے، روئے جی مجر کے مجر جانے کی نماز پڑھی تا تھے پر سوار ہو کر ڈمیر ساری یا تیں کیں اوراب تا نگداشاپ برتھا۔

" علی کو ہرتم بہت اجھے ہو جہیں پہت ہے کبیر بھائی کوتم سے بہت عبت تھی۔" تا نگہ رکا نواز حسین دونوں سے باری باری ملا تھا، پھر تا نگہ چل پڑا، علی کو ہرنے پروفیسر کا ہاتھ بکڑاان کوتیز بخارتھا۔

بران ویمز بخارها . " آپ کوا تنا بخار ہے، چلیں گھر چپوژ دوں آپ کو \_"

حنيا 173 دسبر 2014

" كروه لوث آما تمر؟" "امرت من بهت تعك في بول، حالا نكه من سونى بحي بول، مرتم محصاب كر جموز دو، من بیلی بار مرے باہررای ہوں در تک المال ابار بیان ہو تھے بھلے سے انہیں پہ بھی ہے بھی، مال باب با وجد بعى يريشان موجات ين "ووكمت موع الله كمرى مولى-جوتمبارے آیک دن باہررہے سے پریشان ہو تھے وہ چھوڑ کر جانے پر کیا پریشان کم "امرت میرے ارادے کو کرور نہ کرد۔" وہ جائے کے برتن خود افغا کر باہر لے آئی بیزا امرت کے ہاتھ میں تھا۔ " عماره في الحال خود كونه تعكادً " "امرت! تم كوبرك ساته ل كراس الذكي كوضرور دهويذوكي نا، بم سار ال كراس تلاش كريس مح عماره - "اس نے بيزاكا بيك ميز پردكھا جائے كے برتوں كے ساتھ اورا بنا بيك ليا۔ "ای ش عماره کوچمور کرآنی بول بریشان ند بو بیخ گا-" « د منیں امرت تم رکو میں چلی جاؤں گی۔'' "اس طرح محصے پریشانی ہو کی ممارہ، تم رات دریک بابر نہیں رہیں بھی، میں چیوڑ آتی ہوں "میں چلول تم دونوں کے ساتھے۔" وہ دونوں کے نزدیک کمڑی تھیں۔ " نبيس اي الكل يريشان موسك ، آپ ركيس بيس آجاؤل كي دون وري، چلوعماره-" وه كت بوئ بابرى طرف كى\_ "مارہ پرآڈگی نا؟"منوریکم نے بارے پوچھا۔ "کیے نیس آئے گیا گی۔"امرت بیرونی دروازے کے پاس کوری کہنے گی۔ "بال کیے نیس آؤں گی آپ کی دہشت گرد بٹی افواء کرنے لے آئی ہے۔"وہ سکرائی جاتے "دہشت گردوں کو افواء کر کے لاتی ہے، اصطلاح کرلوممارہ۔" وہ دونوں باہرآ گئیں، انہوں " كوم بالنس بغيراصطلاع كے بيتى بن " عماره نے دور تك نظر دوڑ ائى۔ "آج م محى مرى اور كوبرى جيسى باتنى جيس كرريس؟" "محبت كاار ب-" وه چلتے چلتے روڑ تك تكلاآ كي، يهال سے برآ سانى سوارى ال جاتى "استیشن کے پاس اس دن بھی یس تاکد لئے کمڑا تھا، جمنے پند تھا کبیر بھائی آنے والے حندا (172) دسبر 2014

"چرکیا مواعماره؟"

د لیسی ہوامرت؟" وہ اے دیکھ کرا تھا۔ " تحیک بول ، تم سناؤ ، کیا حال ہے؟" ایک مسکرا بہٹ تھی جے مصنوعی کہتے ہیں اور عام زبان میں دکھاؤا بھی کہتے ہیں۔ ''تو پھر تيار ہو جاؤ ہا ہر چليں۔'' "باہر، جائے تولی لوں۔ "باہر کی لیتے ہیں کی کیفے میں ناشتہ تو میں نے بھی ہیں کیا۔" "الل بي محك ب امرت يلي جاد بابرناشة كراينا" ووحنان كي مظل ك ورس بولس اس نے بیک لیا جس میں چندرو بے تھے اور بیل تون جو کہ ابھی تک کریڈٹ سے خالی تھا، وہ کل کروانا بھول کی ریجارج۔ اہم ہوسکتا ہے ڈرمجی باہر کرلیں آئی، آب انظارت بیجے گا۔ 'وہ جاتے جاتے کہنے لگا۔ نہیں نہیں ڈنر تک تو آ جا تیں گے۔'' وہ بو کھلا گئی ، حنان نے اسے تھی ہے دیکھا اور دونوں بابرنكل سي مب سے يملے وو كيفي من آ مح امرت نے جائے كا كب منكوايا اور دوسلاس لئے، اس نے ناشتے میں برگر منگوائے جائے ہی اور کیک لیا، اسے بھی کھانے کا کہتا رہاوہ منع کرتی رہی، دو پہر کا ایک بجاتھا جب ظہر کی اذا تیں ہونے لکیں اور اسے تماز کی فکر ہونے تکی۔ التواس کے لئے ہم والی گفر علے جا تمیں؟" ووای انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ "يبال قريب كوئى الى جُد، ارب بال كوبر، سين عماره كا كحر قريب يزع كا شايداس "كونى اورجكه بناؤ" وهنا كوارق سے اسے د ملحف لگا۔ " تمازتو رحنی ہے تا حنان ۔" وہ پیار کی سے بولی ۔ "ميں اس كئے تمهيں تين الانا جاء رہا تھا، خير چلو گھريه وہاں پر ھالو۔" وہ گاڑى كى طرف "تمهارے مر؟" ده بشيخ بوے بول-" ظاہرے، ایک مینے بعدوہ تمہاراتھی ہوگا۔ "وہ گاڑی اشارٹ کرنے لگا۔ اس کا گھر واقعی مز دیک تھا دی منٹ میں وہ لوگ بھنے گئے۔ "اوہوبہورانی آئی ہے گھر۔" معبدالحنان کی مال تھی۔ ''السلام عليم!'' ووجھڪ کرآ گئے برهي ، لا وُنج کے صوبوں کے کشنز بگھرے ہوئے تھے اور وہ بھی مینے کیلے سے،اسے محبرابث ی ہوئی۔ ا كمرے ميں چل كريز مدلو-" حنان اس كى كوفت كومسوس كرر ما تھا۔ ' کمرے میں۔''اس کی مال معنی خیز انداز میں ہمنی میں اے بہت برا لگا تھا عجیب سا۔ "ارے دیکھو،تو بھی آیا کون ہے ہارے گھرید۔" حنان کی بہن نے کچن سے جما تک کر کہا ر قبط ( 175 دسم 2014 .

'' علی گوہرآج کی رات جملے جیاں جا ہے لے جا پر گھر نہ چھوڑ نا ہمروں گانہیں پر مرنے کا ڈر
مار دے گا۔'' ان کی آواز کانپ رہی تھی ، وہیں ان کو لے کر پچھآ گے ہو ھا اور سامنے ہی فنکار اور
ھالار نظر آگئے ، جو ان کو دیکھیے کہ وہیں رک گئے ، پھر آگے ہو ھے فنکار نے ہو ھے کر گوہر کی چیٹانی
چوی تھی گوہر فنکار کی خوشی کو دیکھنے لگا تو اندر جیسے اطمینان کی لبرلبرائی ، یا پھر گہرائی ہیں کنگر پھینکا گیا ،
لیے کوشور ہوا ، پھر دل جیسے بند ہو گیا ، یا پھر دھڑ کا نہیں اگر دھڑ کا تھا تو محسوس نہ ہوا تھا۔
فنکار کئی کھوں تک گوہر کی ویران آنگھیں دیکھنے لگا ، ایک طرف شنم ادہ ، دوسری طرف قائم
مقام شنم ادہ کھڑ اتھا۔
مقام شنم ادہ کھڑ اتھا۔

''آپ بر وفیسر صاحب کواپنے ساتھ لے جائیں، کھانا کھلائیں جائے بلائیں با تیں کریں، جھے یقین ہے کہان کا بخار ہاکا ہو جائے گا، پکا پکا یقین ہے، پورا پورا یقین ہے، بھی چلوں گا، دیر ہو گئی ہے۔''

''تم بھی چاہوتو ہمارے ساتھ چلے چلو بیٹا۔'' فزکار نے بیار سے کہا، بلکہ التجا کی تھی۔ '' آج نہیں پروفیسر صاحب، بھرجمی، پھرسہی۔''

'' تھک گیا ہوں ،آئج بہت تھک گیا ہوں ، پہنچ ہیں گے۔'' ھالار نے آگے ہوتھ کرایک شاپ

ے کیلنڈر اور گھڑی خریدی ، پھر کھا بالیا ، پلکہ ان دونوں کو ساتھ لے آیا کہ گئیں بیٹھ کر کھانا کھالیں
وہ اوگ زبردی علی کو ہر کو بھی ساتھ لے آئے شخصانے کے لئے ،علی کو ہر کے طاق سے چار توا بے
بشکل از سے تھے ،طاق کا ذا تھ بجیب تھا کڑوا، ٹیکھا پھیکا ، وہ بجھ ندسکا ، پرونیسر ففور چپ تھے ، وہ
اصل بات کہدنہ یا رہے تھے ، پھر کھانا ختم ہوا ، چاسے کا دور چلا ،علی کو ہر نے دد بیالی چاسے کی لیا
تھی ، ذیکارا سے دیکھ رہا تھا، مجھ رہا تھا، محسول کر رہا تھا، اس لئے علی کو ہر نظریں چراتا تھا، پھر کو ہر
انصف لگا وقت بہت ہوگیا یہ کہدکر۔

"ابھی تو گیارہ ہے ہیں بھی تی تاریخ شروع ہونے میں ایک گھنٹہ باتی ہے۔" حالار نے

ونت بنایا اور ساتھ ہی اٹھا تھا۔ "آج تاریخ ہے نو ،ایک تھنے بعد دس ہوگی ،اگلی تاریخ تک ہم آپ لوگوں کو گھر تک چھوڑ دیں گے۔" ھالار مسکرایا تاریخ دیکھتے ہوئے اور فاکار کی مسکرا ہٹ جیسے فریز ہوگئی ، سانس جیسے انگ گیا ، بے خبری ہوگی نعمت ہے۔ "سارا دن اجھا گزرا مگر یہ ایک لمحہ نو پھر چلیں ۔" ھالا را تھا۔

'' سارا دن اجیما گز را مگریدا یک کمد، تو پھر چیش ۔'' ھالا را تھا۔ ذکار کو جیسے چکر آنے گئے تھے، چکر آتے ہی وہ کرنے جیسے ہو مجھے اور علی گوہرنے آگے بڑھ

کران کوتھام لیا تھا، حالار جارفٹ کے فاصلے پر جیران کھڑا تھا۔ مدیدید

آج سنڈے تھا، اس نے رات سوتے وقت دعا کی تھی کہ اس بفتے کا سنڈے نہ ہو اگر سنڈے بہو اگر سنڈے بہو اگر سنڈے بہو اگر سنڈ ہے بوتو چھٹی نہ ہو، اگر چھٹی ہوتو عبد الحتان معروف ہواور آنا بھول جائے ،گر ایسا کچھ نہ ہوا صبح سورے وہ انھی تو سنڈے کا دن تھااور چھٹی تھی دن ساڑھے گیارہ تک وہ پڑی رہی بستر پر، پھر انھی فرایش ہوکر ہا ہر آئی عبد الحتان بیٹھا تھا، اس کے انتظار ہیں۔

2014 --- 174 13

"اوہ بال بدرہا۔" وہ وہیں میزیریا تھا، سل نون حنان کے باتھ میں تھا اس کا، اسے بہت عجيب لكا، وه نون كفير زكول كول كرد مكور باتمار " تمارے پاس استے فیکسٹ بند پڑے ہیں۔" پر ون کیلری کھولی اور تمبر یہ آواز باند "اي، انكل، عدمان ، عماره ، من ياسمين ، طا برصاحب ، حنان ، بس ات كانسك ، به طا بركون "دفتر می کام کرتا ہے، مو کئی کاروائی تو فون لے لوں۔"اس نے ہاتھ آ کے بو حایا۔ " كار الما اول م، كوئى اجما سانون لوكماتى كس لية مو" ووكتنا عجب ساتمايا ''آب چلیں \_''اے لگاوہ رودے کی۔ " چلو، تمهارے بیک میں میسے تو ہیں نہیں ،اے ٹی ایم نہیں لائیں۔" "اے لی ایم کول؟" وہ باہر لگتے ہوئے جملالی۔ "كال بسانيك كے لئے اور كيوں؟" وہ ہما تھا۔ " بھے کوئی شایک میں کرنی حتان۔" "شادى بىل دان كى كتے رہے ہى يار ، تم كب كروكى بحربيسب" " يُص جيزون عدي مين عن اي في جد جوز عدا لي كاني بن " "اجما، عجب الركي مو، جلويس اين لئے مجھ ليوں" "ووقم بعديس لي لينا جي كمر جوز دومليز" "ا تھا جلوفر نیچری آرڈ رکردیں،سب کھے تہاری پند کا ہوتو زیادہ اچھاہے تا۔" "اس كرے ش فرنجرول سكتا ہے؟"اس كالجد عجب ہوكيا، عجب لوكوں كے ساتھول كر۔ البية ب، چركياكرية بناؤ، كمراليس، يا محركرائ كافليت " وو درائع كرت بوع "الى سى المحك ب-"اس كى سائس كالعدى الى بوقى-اس نے گاڑی کول بلدگ کے سامنے روکی جہاں پر بوری کیلری میں تیار اور غیر تیار شدہ فرنیچر اور شوروم تھا، حنان کو بیوی بوے بوے بیر اور الماریاں پندھیں اور اس کی پند ہو تیک بی محی، آخرال ملا کراییا پند کیا جو دونوں کی نظر میں مجھے محد مناسب تھا، اس نے تعور اسایالش چینج كروان كوكبااورهل آني "ايْدوانس تودينا إن كتفي ميدرعتى مونى الحال-"وه كارى سے زديك ركا تھا۔ " فریجر کے میے کون دے گا؟" ووجو گی۔ " فلا بر بحار كي والے بى د ہے ہيں۔" " مرحنان مي توني الحال الورد مبس كرعتي اتني بدي رقم-" "ستر بزار حمیس بدی رقم لگ ربی ہے امرت، ابھی تی وی فرت وفیرہ دیگر چیزیں بھی لینی 2014 --- 177

م اور بيب طرح سے مطراني مي " بما بھی آئی ہیں، واہ بھی، آج تو برد اچھا دن ہے۔" بید حتان کا بھائی سلوٹوں بحری قیمض ين بابرنكا إنماءات لكا يمياس كاسب فراق الرارب بين وہ زندگی میں بہت کم کنفیوڑ ڈ ہو گی تھی اور جب بھی ہو کی حتان کی قبلی کے سامنے ہو گی تھی۔ اب مجى برا وقت شروع موا جا بتا تھا، حيان كے بھائى كے دانت نبيل حجب رہے تھے مال كى مكرابث بين كي كني وه يوري طرح تروي كي -حنان نے اے کرے میں آنے کا کہا، گریس اوٹل دو کرے تضاور ایک لاؤن تھا، سامنے والے كرے يس بھى چرى بالحرى يرى مى، بول كى كاپيال نكر شريس بھيا تھى۔ "آیا اوراس کے شوہر کا کرہ ہے، مراوہ والا ہے۔"وہ اس کے کرے می آئی، چوٹا سا سنگل بیڈ تھا، ساتھ ایک مرد تھا اور نیچ کار پٹ پر حنان کے کیڑے بھیلے تھے آوے کا آوا بکڑا ہوا، اس نے تی سے موجا تھا۔ "ای جاء تمازے؟" حتان نے دہاں سے ہا مک لگائی۔ "ارےمیاں مستر میں ال رہی آ کر ڈھوٹر لو " "يهال كوئي نمازتيس يرمتا كيا؟" وه وضوكر كآئي تحي\_ مب جعد کے جعد پڑھتے ہیں۔" حنان شوز ا تارکر بیٹ کیا بیٹری-"كوكى بات نبيس كوئى صاف مقرى جادراى دےدو۔" ده جيب تعبرابث كا الكارتمى۔ حنان بيد سے الحا جا در ميني كولا بنا كراس كى طرف بيكا۔ "صاف ہے آج بی بچھائی تھی۔"اس نے بحالت بجوری جادر پکڑی اور تبلدرخ بچادی " بما بھی جی! قبلہ اس طرف ہاس طرف بیس " نبیل کھے دروانے میں آ کمڑا ہوا۔ کسی اور کے تعریض میں مسلم موتا ہے بھی کھار، وہ پہلے بی کنفیور و تھی مزید ہوگئے۔ " كمال ب نماز يزهن والي وقبل كانبيل بهذ " ووفيقهدلكا كرجلا كيا، وومرن والى بوكل "تم تمودی در کے لئے باہر جاؤ کے؟ میں نماز پڑھ لوں۔" بے لی سے حتان کی طرف "كون؟ شي تهين ديكما مول تم تمازير حاور" وه و هنائي سے بيشا تھا۔ "حنان پليز-" وه جيرونے والى بوكل، ووكد معاچكاكر بابركيا،اى نے دروازه بندكيا جلدی جلدی فرض اورسنت اداکی اور بابرآئی، کتا عشن زده مره بقا، کمرکی ایک ندهی ، دم محث ربا تھا،اے ویسے ہی ویفلیشن اچھی ہونے کا بخار تھاورنددم محیا تھا۔ "خدایا میں بہال رہول گی۔" وہ خود سے خاطب می یا پھر خدا سے، باہر آئی چرہ صاف كركے، بيك ديكھا، كبين نبيل تھا۔ "حنان! ميرا بيك تعايبال-"اس فيابر نكلت مؤع يوجها-كا 176 دسير 2014

'' پھرت پوچمناعلی گوہر۔''اس کی آواز بھراگی۔ '' صرف اتنا پوچھوں کہ تہمیں ٹی الحال اپنے گھر لے جادی پا تہارے گھر، گھر پے صرف مجارہ ہے، اہاں اور ابا کہیں گئے ہیں دفوت پہ، جھے مجارہ کے پاس لے چلو کو ہر۔''

'' بین کراچھانگا کہ آم کو گوں کی دوتی ہوگئے ہے۔'' کل کا دن ہر طرح سے اہم تھا، وہ کوئی اور بات کر کے اس کا موڈ بدلنا جا درہا تھا۔

'' میرا پچھ کھانے کا موڈ نہیں ہے۔'' وہ ٹود کو کپوز کر چگی تھی گو ہرنے رکٹے والے کورکے کا اشارہ کیا اور اس سے نوٹوک دیا۔

'' میرا پچھ کھانے کا موڈ نہیں ہے۔'' وہ امرت کا موڈ د کھے کر ڈر گیا اور رکٹے والے کو رکنے کا اشارہ کیا اور اس سے نوٹوک دیا۔

'' میں نے کہا کہ گوہر جھے پچھ نہیں جا ہے۔'' وہ امرت کا موڈ د کھے کر ڈر گیا اور رکٹے والے کو اندوا کو اندوا کو بارہ ہے تھا میں مند ہیں وہ گھر کے سامنے تھے۔

'' میں آتے تی امرت کر سے ہیں جل گئی جہاں مجارہ تی وہ پچھ لینے کے خیال سے ہا ہر لگا اور دواز وہا ہر سے تی بھر کر دیا احتیا طا، اسے اس وقت خود سے ذیادہ جس سے ہمدردگی ہورتی گی وہ امرت کی۔

درواز وہا ہر سے تی بھر کر دیا احتیا طا، اسے اس وقت خود سے ذیادہ جس سے ہمدردگی ہورتی گی وہ امرت کی۔

در عمارہ! ہیں تفک گئی ہوں، میرادل جا ہتا ہے ہیں سوجاؤں۔''

'' تمارہ! بیں تفک گئی ہوں، میرادل جاہتا ہے بین سوجاؤں۔'' ''کیا شن سوجاؤں۔'' وہ زندگی بین بیکی ہار کی ہے لیٹ کرسوئی تنی اور وہ تمارہ تنی ،اس سے میلے امر کلہ رونی تنی اور وہ اس کے سامنے بہلا آن تنی ،انجی تمارہ اس کے سامنے بہلا آن تنی ،انجی تمارہ اس کے سامنے بہلا آن تنی ،انجی تمارہ اس کے سامنے بہلا نے کی کوشش کر رہی تنی ۔ '''جیب طرح اوھراُدھر کی ہاتوں ہے۔''

امرت خاموقی ہے اس کی طرف دیجھتی اور پھیکی سکراہٹ سے اسے جماتی کدا بھی تمہاری ہر کوشش بے سود جاسکتی ہے۔

" عمارہ! میں تھک گئی ہوں، ہیں سونا جا ہوں گی ، کیا میں سوجاؤں؟" وہ بچوں کے سے اعداز میں یو جھر ہی تھی۔

من المرت ، ووليك كل اس ك كلف برسردك كر، يسي عماره اس كى بهن بور دوست بو عزيز بواورايها بى تو تھا۔

اے نیندا نے کی تھی جم علی گوہر ہاتھ ہیں سامان کے شاہرز لئے ہوئے اندر آیا، عمارہ نے اے ہاتھ کے اندر آیا، عمارہ نے اے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے منع کر دیا اور آہتہ سے اس کے ہاتھ سے تکمیہ لے کراس کے سرکے بنچے رکھا اور گھٹنا کھسکایا، اس کے اوپر جا در ڈالی اور کمرے سے باہر آگئی جہاں کوہر کھڑا تھا۔
تھا۔

''امرت سولیٰ؟'' ''ہاں وہ سوگئی ہے، کل میں شکی ہوئی تھی اس کے کرے میں سوگئی تھی آج اسے میری ضرورت پڑگئی۔'' وہ نیند میں کچے پڑ ہڑار ہی تھی۔

احتا (179) سبر 2014

"سوری حنان میں چیز لینے کے بالکل بھی موڈ میں تبیں ہوں ،میری ماں کہاں سے لاتے گ ا تناسر مایا، میں نے تو تمہین تب بھی کہا تھااورا می کوجھی۔'' ود ممال ہے اور آئی مان کئیں ، لوگ کیا کہیں گے امرت ہم شادی کررہے ہیں سب کے سامنے، میں مہیں بھائیں رہا جودو جوڑوں میں لے جاؤں۔ '' حنان مگریہ سب چیزیں فضول ہیں ،اہمیت انسانوں کی ہوتی ہے چیز دں کی نہیں ہوتی '' "اكرابيا ہے تو انسان كيڑے نہ يہنے، جوتے نہ خريدے يہ بيك بيموبائل بيرسب كيا ہيں، ضرورت کی چیزیں ہیں نا، بولو انسان روسکتا ہے ان کے بغیر دوسب ٹھیک ہے حنان مگر مجھے جہیز نہیں جاہیے، میں جاہتی ہوں ہم جوخریدیں اپنی کمائی ہے، اپنی محنت سے خریدیں۔'' ''اگر ایسا ہی تھا تو فرنیچر آرڈر کر کے مجھے ذکیل کیوں کروایا اب میں کیا کہوں ان لوگوں کو۔'' " په سبتمباري خواهش تھي ، ميں نے تمہيں نہيں کہا تھا، که تم فرنيچر آرڈر کر دو، عد ہو گئی۔ " وہ مرائی بوری طرح سے جواتی دیر سے برداشت کردی تھی۔ الوب بات كردكة تبارى ال في محينين بقع كياتميار على "دواس كورتا موا بين كيا-" بجھے تم سے قطعی الی یا توں کی امیدنہ بھی۔" وہ رومانی ہوگئی۔ "اورتم نے جومیری امیدوں پر یانی پھیرا ہے وہ کیا ہے؟" '' حنان مهیں میری برواہ ہے یا چیزوں کی بیہ بتاؤ۔'' "تم اینے آیا کو چیزوں سے نکے کررہی ہو؟" تم في جيكس قابل كردكما بيك كداب مين ابناموازند چيزون سے كردى بون ياسى كى 'اب بيدر رامه مير ب ساتھ مت كرورونے دهونے كا۔''وو تلخ تھا۔ " كارى روكو-"وه جلائي-"میں نے مہیں کہا حمان گاڑی روک دو۔" " اس نے اس پر بر موادی۔ " میں مہیں کہدری ہوں روک دو۔" اس نے اسٹیر تک بیدد حرااس کا باتھ جھڑکا تھا، اس نے تورأبر بك لكاما تخاب "تم جابلوں کی طرح چی سوک پر جی رہی ہو۔" 'تم جاہلوں کی طرح بچھے بول پیجنے پر مجبور کررہے ہو۔'' وہ نور آاتری تھی۔ '' میں کہتا ہوں رک جاؤ امریت'' وو دھاڑا، وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بوجے کی اور خوش تعیبی تھی کہ ملی کو ہر بوکھلایا ہوا وہاں کسی ہیتال کے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر دور سے پہچان گیا تمراس طرف آنے کی ہمت نہ ہوئی ، وہ کو ہرکوسا ہے دیکھ کر شرمندہ ہوگئی۔ " میں تمہیں گھر چھوڑ دوں امرت؟" وہ آ مے بڑھا، وہ کچھ نہ کہہ کی، گوہرنے ہاتھ بڑھا کر رکشرو کا سامنے سے آتا ہوں اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا، حنان سے دور سے دیکھارہ گیا۔

2014 --- 178 LIA

طقے دیکھو، کون مرگیا ہے تبہایا؟" وہ بغیرسوے سمجے باز ادقات بات کہدجاتی تھی اور بھی بمعارتو یو لئے کے بعد بھی تہیں سوچی تھی۔ "كون مركيا ب ميرا، دوست، ساتحي، بزا بحائي، تدرد، رونا تو بنرا ب نا عماره، اتنا د كوتو موتا

"كون؟ ووتمهارايروفيسر جيم فنكاركت مو-"وواتقي حى-

"اسے خدشوں سے ستارکھا ہے، ہیتال میں ہے جب سے ڈیٹ مین چا، رورہا ہے، بچوں کی طرح ،اے م ہے کہ میں کیے ج گیا اور جو بجا ہوا تھا وہ مر گیا واے کیا کہوں کہ جو بچا ہوتا ے فاجاتا ہے، جے مرنا ہوتا ہے مرجاتا ہے، بھی موت کے باتھوں اور بھی عشق کے باتھوں۔ "وہ

ہاتھ دعوے منہ صاف کیا، برش کیا، چرے پر یانی کے چھینے مارے اپنی خانہ بدوشوں جیسی شكل آئے ميں ديلهي ايك لحدركا كرخودكواجي فانه بدوش مجدكر نظر مثال ، كي دنوں سےخوداسے اليے تي جمولے بوئے تھے،خودوہ خودکو بحولا بواتھا۔

مجی سامنے موت ہوتی تو مجی عشق ہوتا ،جس سے خدشے اور عم کا مجر اتعلق ہوتا ہوا ہوا جاورسوچ بیارتو میے تخفے میں ملی ہوئی تھی اے، وہ چیکے ہے چرو خٹک کرے ایک جیکٹ بازور ڈال کرچل دیا اورات جاتے ہوئے جود محتی رہی و وعمار و می

نواز حسین کوئی فجر سے نزد کے وہاں پہنچا تھا، آ دھا گھنٹہ تھا فجر کی اذان میں انواز نے تا تکہ با ہر رد کا اور اندر را و دار ایوں مانر فانوں سے ہوتا ہوا مجمع ورکر کے مزار کی جموتی می کوشی میں آ كمياءا ندراند جركاراج تعا

كوئى تفررى كونے من دحرى مى، وہ دروازے سے فيك لكا كر بينا، پر يسے دل من آئى اشا اور مزار کے بائتی جانب آ بیٹا، سنگ مرمر کی سلاخوں کوتھاما اور سرر کھ دیا اور ایسے رویا نواز حسین، السےرونا، ختے بھی رومانی نہ ہو۔

محب اندبیرے بیس مانے مزار کے بڑی تفوی میں حرکت پیدا ہوئی فاتون نے سرافھا كرسامة ويكما، كركوني يائتي جانب تما تظريس آنا تما الركوني سر يوار ع بينا موتا تو اس كة كوئى كسي كونظر ندآيا-

ايك تفانواز حسين جويج بن كيا تفااورايك كالى جاددوالى انسان نما تفيري يا ممرى مابندى، ا پیاں اندھرے میں عل رہیں تھیں ، اس بارسرا شانے کی باری نواز کی تھی ، مرسامنے کھے نہ تھا موائے سنگ مرمر کی سلاخوں کے۔

وه سوكر المعي حتى إورآ دهي محكن جيسے ہوا ہو گئي تھي، واش روم بيس اس كا اپنا جوڑ اركھا تھا جوعمارہ کھر ہے بین کرآئی تھی،اس کے ہونوں پرمسکراہٹ آگئی جوہرر میں اپنا چرود کھتے ہی عائب ہو حنی تھی، آکھوں کے نیچ اس قدر ملکے شے اور چرے پر کیا تھان تھی، اسے خود پر کیے کے لئے

2014---- (181)

"وه بهت بریشان ہے کوہر۔" '' ہاں میں جانتا ہوں۔' تم نے کچود کھا کو ہر بتم کہاں سے اسے یک کروائے ہو؟" "اس كاستقيتر مرراه اس يرجيخ رما تها، وه بحي جلاري تحي بجي بي سامنے كمرا تها، مجمع كمنے لی کو ہر کھے نہ میں جسا، اس لئے میں نے کھیلیں یو چیا، کیا حمیس بھی اس نے میں کہا ہے۔ البيل، موه صرف رونی، بهت رونی اور پر تفک کی، کینے کی نيندآ رای بسوول کی، پرسو ''ٹی،اجھاے نبیند لے لے تو سکون آ جائے گا ہے۔'' وقیس کھاانا لے آیا ہوں گرم کر لینا، جھے دے دو، بھوک تلی ہے۔ "وہ جاریائی بر بیٹے گیا ہاتھ صاف کر کے، ووال کے لئے کمانا تکالے لی۔ " خود مجھے بھی بھوک کی ہے اس کے لئے رکھ دیتی ہوں۔" اس نے کو ہرکو دیا اور ایک بلیث میں اسے لئے تکالا اور بیٹھ می ، کری مینے کر، باقی شایرز میں امرت کے لئے رکھ کر باث یات میں "م كبال ربرات مر؟" اساعا عك يادآيا-"المال الياف انظار كيا موكا؟" "ابتبيس يوجيعة تمهاراده-" "اب و وعادى بو كع بن مرى آواركى كا؟" ' ' نہیں ، اب ان کوتمہار ہے لوٹنے کا یقین ہو گیا ہے کہ کسی وقت بھی تم لوث آ ؤ گے۔' " بيليس اجها موتا موتا ب ناعماره؟" وه كمات موسخ ركا-''لیقین لو ہوتا ہے اچھا ہے کو ہر الی تعت اور کوئی نہیں ،اسے اپنے خدا پر بھی یقین نہیں نہ بی ' دنہیں لامرت کی امر کلہ کو۔'' وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ " به کبو کله میری امر کله کو، امرت کا سہارا کیوں لیا ہے۔" " بتمهار سی امر کله؟" وه جان بو جه کرمسکرایا-

"نام مت اواب اس الركى كا مب كونيجا كرد كها مواب-"

"ا ہے کچھ نہ کہا کرو ممارہ جس کا کوئی محکانہ بھی تبیں، خانہ بدوشوں کی طرح جی رہے ہیں، خدا جانے کہاں ہوگا۔"

" جماس تو اجما اس كاعشق لك عميا بوا ب-" عاره اصلى بدلوث آئي، كوبركمانا حتم كرت ہوئے ہس دیا اور بنے لگا۔

"كتف خوش موتے مو بتي نكل آتى ساس كام ير" " كتنا ميلتي بوعماره" و وخود بي الحدكر برتن ممينے لگا۔

"اب كبال جاؤ م لورلور كرنے ، أي كسيل ديكھي جي اين ، آواره خانه بدوشوں جيسا حليه،

20/4 (180)

"امرت بم رسته ماف و كريحة بين ال" " ہم کیے رست صاف کریں؟" کی مل بچے ہوئے وہ چائے کے کھونٹ معندے اور ب مزاہو کئے ،اس نے کپ رکھ دیا نیچ بلی جانے کہاں سے فیک آئی اور کپ میں منہ مار کے دو کھونٹ امرت نے کرا ہاتھ کی ہاتھ میں اٹھایا جس کا کڑا گرنے کے سبب ٹوٹ چکا تھا، اس نے کڑا فرش سے اٹھایا تو اس کا چھوٹا سا کا کچ انقی میں چھو گیا، ایک چھوٹے سے کا کچ نے انقل کے پور میں سوراخ ڈال دیا تھا، جس سےخون کی تلک ہی دھار بہہ کر چھیلی تک مجیل گئی۔ "كا في اشاد كى تودردتو موكانا-" عماره في اس كى تفيلى بكر كراينادد يدكا بلوانكى كے بورى ر کھ کر خٹک کیا، زور سے دبائے برخون کی دھارجذب ہوگئ می۔ ودوسرول کے لئے جھڑنے والے جب خود ہمت بار جاتے ہیں تو برا لگاہے ہر چیز اپنی جگہ يراجي لكتي إنامرت بقويومت لفلي "" " كيا كرول عماره، فيصله دے چى بول، پعندا تيار ہے اور اب سرائے موت كا اعلان بوا ط بتا ہے، وہ خدا ہے جوسزائے موت کے سختے سے پھنداا تھا لے، اٹھا سکتا ہے۔ "عمارہ نے اس لی معنی صاف کرنا شروع کر دی اس کی انگل کے پور پر میز کے خانے سے تی پاست تکال کر يے اتوال زري كا چير كو بر نے حمييں بھى دے ديا ہوا ہے۔" امرت اس كى بعدردى ' توبہ ہے تم بھی نا ، ویسے سزائے موت ، عمر قید جیسی یا تیں کر کر کے بھی خراب کر دیا ہے ، اب بية بنادُ قصه كياب، كيون اتني المجهي موني موه ميرابيد مسئله ب كه مين زياده دير تك ندا قوال زرين كهه سنتى بون يا بى بن سبتى مون، مجھے سيدها اور سيا بولنا سننا پند ہے، التے سيد سے تجريخ سے اور باتنس کرکے لوگوں کو الجعیانا تھے الجھا دیتا ہے ادر ایک تم اور کو ہر ہو، حد ہوگئ، ہمیشہ دوسرووں کو بھی لٹکا كرركت بوخود محي لثكنة ريت بويا " بمس شاید ہر دفت کی مجزے کا انظار رہتا ہے، گر ہم تو پر یکٹکی مجی کام کرتے ہیں، پند میں کیاا بھن ہے ممارہ جو جھتی ہی تبیں ہے۔ " تنبارا مسلم بدے کہ اس وقت تنبار کوئی ایک مسلمبیں ہے ای لئے تنبارے سارے مسل الجه رب بن اورتم البين باري باري سلحانے كے بجائے ايك بى وقت ميں سلحمانے كى كوشش ميں · خود بري طرح الجه كي بو\_" "تم نحیک تہتی ہوممارہ ، سو فیصد درست ، ایسا ہی ہے۔" " تو کھر پہلے فیصلہ کر او کہ جہیں پہلے کیا کام کرنا ہے، شاید علمی یہاں ہوئی ہے کہ تم سب سے آخرین کرنے والا فیصلہ سے مملے کردہی ہو۔"امرت دیگ روائی اس کی بات بر،سب سے آخر می كرنے والا فيعلدس سے مللے۔ " الله مصادى كافيمله اتى جلدى ميس كرنا جا يا تا"

حنا (183 دسم 2014

رس آگیا، پر آئے سے تکاویٹائی چرے پر یانی کے چینے مارے اور کرے سے باہر لکل آئی، جہاں عمارہ اس کا انظار کر رہی تھی عصر کی اذان ہو چکی مغرب ہورہی تھی ،اس نے وہیں کھڑے كمر ب وضوكيا تقااورسائي ركمي جاء تماز برآمد سے ستون كے آمے بيجا دى عماره نے بھي نماز کی نیت با ندهی ادا کی اور دعا کی ، امرت ابھی تک جاء نماز پر بیٹھی تھی اور تمارہ جائے تک بنالائی۔ "الي كون ي طويل دعا ب جوحم مونے مل جين آري امرت "ووكري لے كردوسرے ستون کے ماس بیقی تی ۔ "الی نہ جانے کون کی دعاہے جو ماسکتے میں اتی مشکل ہے، پچھنیں سجھ آتا اس سے کیا مانگنا جا ہے اور کیا میں ، بی میں بت کہ کیا ملے گا اور کیا میں ۔ " وہ جا و تماز تہد کر کے آتی ۔ "على كوبركمتاب ما تكناحاب يرسوچنا بهارا كامبيل كدكيا ملى كيا ماناب على كوبرك بهت استاد ہیں جواے طرح طرح کی بٹیال پڑھاتے رہے ہیں ،اقوال زریں کا پورا چیز ہاس کے "علی کو ہرنہیں آیا عمارہ؟" امرت اپنے صے کی کری پر بیٹے ہوئے جائے کا کپ اے کر "آيا تعاجر كمانا لے آيا تعابم سوئنس تعين، پھر جا اگيا اچي ن رّاني سناكر-" "رہے دو،تم جائے ہو، میں نے اتن الی جائے تو نہیں بنائی جیسی جہیں بنانے آتی ہے مگر بس اس لائق ہے کہا ہے جائے کہا جائے۔" " واع كوياية كوالمرح بنايا جائ اتناى كانى موتاب ، كرتمهارى واع بهت اليمى ب،" امرت محرانا جائتي محى مرمسرانه كي مي \_ " حميس اس وقت عائے كى ضرورت بے امرت اس كے حميس عائے اچمى لگ ربي ب، جب ہمیں کی چر کی ضرورت نہ ہوتو خواہ وہ النی اہم اور خوبصورت کیوں نہ ہو، ہارے لئے کوئی حیثیت مبیل رضی ، ہم انسان بہت مطلب برست بیں امرت،مطلب پیندتو بیں ہی مرمطلب ائم میک کہتی ہو مارو، میں می میں سمجھ یا رہی کہ جھےاس دوران کس کی زیادہ ضرورت ہے، عبد الحتان کی ساری خامیاں میرے سامنے تھیں، مرتب مجھے اس کی ضرورت تھی، اب میں ے،ابشایداے میری ضرورت ہو۔" میں سوج کرایے آپ کی قربانی دے رہی ہو، یاد رکھوا مرت فیصلہ بھیشہ محلے برتا ہے، نيمله مناجى ير جاتا ہے اورسب سے ستائمى فيمله عى بوتا ہے۔ " مماره كوكيا بواكه وه محى على کو ہراورامرت جیسی گہری گہری باتیں کرنے لی گی۔ " مراس کے باوجود بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تمارہ۔" وہ معنڈی سائس بحر کررہ گئی۔ "فيصله كرك بجيمتاري مو؟" عماره كب خالى كر جل مي-"شايد، كيتارى مول، كرجب رست تفرنه آئة كياكرنا جائي ، عماره بم ايخ قدم تونيس روك علية ناي

2014 (182)

"كمانا آسته بنف والى بات ياتو بلى آلى نميل ب-"اوراب وه دبيدب ليج مل بات كردى كى المكى كان درواز وكحول كرجمانكا تماجين دروازے كے سامنے ووركي تيس-" كون ع بحتى؟" عمار واوث على موكئ مى-"من نے کہا کون ہے کوئی چورے کیا؟" آدی سرسیت باہرالکا تھا۔ "بيس جي خريت ے ہم كزررے تھ يمال سے-"امرت نے ہمت كر لى اس سے پہلے وه ماته میں بکڑی چیزی تھما تا۔ "كون جولاكي يهال كيا كررى بواس وقت\_" " میں ہوں انکل عمارہ میری کزن ہے ہد۔" عمارہ نکل کرسامنے آئی۔ "اوواچها، خرب، با بت؟ اس وقت كر ي لكى بو؟" لأهى نيج بوكى، امرت ني باته من پکڑے پیل نون کی روشی جاائی تو کچھ بھائی دیا تھا۔ "جي انكل بس كام تفا، كو بركمرية بين تو نكل محيي" "اچھااچھا میں چھوڑ آ دُں پھر کھر تک؟" "ارے نہیں ہم چلے جائیں مے انکل کوئی مسلم میں ہے۔" "ومیان سے بینے کی کے آ کے آوار واؤ کے بیٹے ہیں۔"ووان کے ساتھ کی کے کار تک آیا تعااوره و دونوں باہر آئٹیں،اس وقت نہیں نکلنا جائے تھا، ممار ہ کوذراا حساس ہوا۔ " تمهارے علاقے کا حمیس زیادہ پند ہوگا کہد دیش نا، اب واپس بھی لوٹا ہے جمیں ایتے اندهرے من بی بی الے لیے کیا ہد ابھی کی جانی ہے۔ "امرت اس کے ساتھ ساتھ جل رہ تھی وه دونول مين روا تك آكتيل ميل-"أب كمال جانا ہے؟" امرت نے اردكردكى فاموثى كوموں كرتے ہوئے يوچھا چومنك ے وقعے کے بعدایک آدھ گاڑی کرری تی۔ " چلوشر کی طرف کوہر کو ڈھوٹے ہیں ،تم نمبر ملاؤ دیجمولگتا ہے؟" عمارہ نے دور تک نظر دوڑ ائی ، بیل اس علائے میں آجی تھی اور روشی ہوتے ہیں کچھ اطمینان ہوا تھا۔ " شكر ب خدا كاكر بحل آحق " عماره ذرا مطمئن تعى .. " ہم دنیا کے اندھیروں سے محبراتے ہیں ادھرقبر کا اندھیرا جارا انظار کر رہا ہے۔" وہ ب "خدا كے لئے امريت ڈراؤنيس -"اس نے اس كابازو كرليا\_ " بچ بات ہے مارہ بھی سوچنا۔ "ووروڈ کے کنارے کنارے چل ربی تھیں۔ " تمباري آخر مجه سے الي كياد تنى ب جس كابدلددوى كى صورت لے ربى مورتم وائى مو يس يهال عي في على كركس كارى كرما من واول "عاروشديد خاكف مولى \_ الله نه كر مايسي يا تيس كرتي موهماره" " شکر ہانت کوتو مائتی ہونا۔" عمارہ کا ہاتھ اس کے بازو پرزم پڑا تھا۔ " دُروسيل كي نبيل بوگا، چلوسائے كيفي نظر آرہا ہے شند بھى بہت ہوگى ہے۔ "وودونوں

حنا (185) ---- 2014

" مراب تو کر چی ،اب انکارمیری زندگی کوالجهادے گا،عبدالحنان مجے چین سے مرنے بھی " بجرمرنے کی بات ،اف ،اچھا ایک حل ہے مسلے کا۔" "وه كيا؟" امرت سيدهي جو كل-"شادی سے انکارمیں کرو، شادی ڈے کردو، لیٹ کردو۔" "ميرى بات ابكون سنے كا عماره؟" "كوئى ايا بماندجس سے بيشادى خود بخو دالے بوجائے۔" "كيا بوسكتاب-"امرت سوج مي يوكل-"بوسكا بكونى بحى مهين تب احماس بوكاجب تم اين بسر ير ليك كرآرام سي سوچوكى ہروہ بات ہروہ پہلو کو، ہر قابل خور قابل احتراض اور قابل اعتراف بات کو لے کرحمہیں ید لگ جائے گا کیونکہ برستلہ اینے اندر ایک حل رکھتا ہے۔ " ممارہ نے زندگی میں مہلی بارسی کولا جواب کیا تحااور ووامرت محى دوسرون كولاجواب كردين وألى وہ کی محول تک محمارہ کی آعمول میں تیرتے ،ویے احساس دیکھتی رہی۔ مياحساس اس كے اپنے تھے يا مجر د كھنے والے كے ، يو كراحساس ضرور تھے، تيرتے ہوئے ، سوینے والے ، اندر تک اتر جانے والے اور ان سارے چونی جیوٹی کشتیوں کی صورت آتھوں كے سمندر ميں تيرنے والے احساسوں ميں ايك تحتى محت كى بھى تھى ، ايك احساس محبت كا بھى تھا، جس کی وجہ سے ہونٹوں کو مسکر اہٹ چومتی تھی ، ہونٹوں پر کھیاتی تھی اور خوش ہوتی تھی۔ رات کوکونی ساڑ سے گیارہ بجے تھے جب وہ دونوں سڑک برنکل آئیں تھیں کانی سے کے لئے، رات سوا آٹھ بے کے قریب امال ایا نے ممارہ سے بات کی اور کل تک والیس کا بتایا، اس بہانے اس نے فالد سے بات کر کے امرت کوروک لیا تھا کہاں وہ اس کے آنے بربی نخفا ہوتی تھی اور بات تک ڈھنگ سے ندکرتی تھی اور اب بدانسیت کداس کے جانے کا خیال اسے ہولا رہاتھا کدوہ چلی کی تو اکیلی کیے رہے گی ، کو ہر کے گھر لوٹنے کا تو کوئی بحروسہیں ہوتا تھا۔ نمازعتاءاور کھانے کے بعدوہ ہاتیں کرنے بیٹ کئیں، امرت نے منے کا سارا احوال سایا اور وہ بنس بنس کر دو ہری ہوگئی، امرت بھی اس کی ہلسی پر اے محور نے لگتی تو بھی تعجب سے دیجستی اور مسكرادين ،اس كى بلسى نے كم ازكم اس كامود كافى حدثك اجها بوكيا تعا۔ اوراہی جب وہ باہرنگل آئیں تھیں گلی کے تھی اندھیرے میں ایک دم جیے محارہ کوسانی "إمرت!" آوازيس بكاساخوف درآيا-"كما بوا؟" وه قدر عزور ع بولى-" آہتہ بولو بھی میں اگریز وسیوں کا کیا ہوا تو؟" "أف مماره" اس كى الني اب جيوني تفي .. 2014 --- 184

ان دونوں کو بغور دیکھا اور اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا جو کسی جانے والے نے اسے آج دی تھی بچھے دنوں کے لئے۔

وہ دونوں پیچے بیٹے کئیں، پہیں منٹ کے رائے بیں حالار خاموش تھا اور عمارہ کی بزیز اہث غیر واضح تھی، امرت نے ان پہیں منثول بیں کی ہار اسے نظروں سے ٹو کا اور کی بار سر جھٹا تھا، پہیں منٹ بعد وہ دونوں ہیں تال کے روم نمبر گیارہ بیں موجود تھیں۔

آج رات امرت گھرے باہر تھی، وقار جلدی سو جایا کرتے تھے، وہ نماز بڑھ کر رات گیارہ تک بالک فری تھیں اور آج نیند بھی نہیں آ رہی تھی، امرت کے کمرے میں آکر بی کھول دی تھی اور کے بید ہی اس کی چیز ول کوٹو لئے گلیس، الماری کے ایک تفیہ دراز میں جہال لوگ سونا جمیا کرر کھتے تھے چورول کی وجہ سے جو الماریوں کی تہہ میں پوشیدہ ہوتے تھے ان کا سب سے پہلا دھیان اس خفیہ خانے کی طرف گیا، خفیہ خانے بنانے والوں کو بیا ندازہ نہیں ہوتا کہ چور ہیشہ خفیہ جگہ سے آتا ہے اور گزر جاتا ہے، جس ہیشہ خفیہ چیز میں رکھتا ہے۔

اوران کے اندر کے جس نے ہاتھ مارا جوری کھوئی اور جہاں لوگ سونا چھپا کرر کھتے تھے، وہاں پامرت نے کالے بوسیدہ چھٹے ہوئے چڑے کے کوروالی بےرنگ ڈائری چھپا کررکمی ہوئی تھی ، چھیانے والی چیز کوایسے چھیایا جاتا ہے، انہوں نے ڈائری ہاتھ میں لے لی۔

" کیا ملکت ہے اس کے اندر بھے جوری کی تہدیس جمپایا گیا ہے۔" ہاتھ ایسے کانے تھے، جسے جورے بہلی چوری کے وقت کانیتے ہیں۔

تحوری کا خاندلاک کیا الهاری بندگی ،سب چیزی اپن جگه پررکمی بوئیس تغییں ،کوئی ایک چیز اپن جگه ہے ہٹ چک تمی اور ووقعی کالے پہنے پرانے ملکے چنزے کے بوسیدہ کوروالی ڈائزی۔ مرب مرب

امرت کے بڑھنے قدم کچھ فاصلے پر تھے تھے، وہ حال پوچھنا جاہتی تھی مگر حال دیکھرہی تھی اس لئے کہد دیا کد کمیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے اپنا۔

وہ مسکرائے رات سے بید پہلی مسکرا بہٹ تھی جواوقات پند چلنے کے بعداب ہونوں پر آئی تھی، مگر اتن نہ کہ چبرے بر پھیل جاتی، ہونوں تک محدود رہی، انہوں نے اشارے سے اسے پاس بلایا، وہ دوقدم کے فاصلے بر کھڑی ہوگئی تھی۔

"سوچ رہی ہوں موت سے زیادہ ایسا کون سااحساس ہوگا جوانسان کومرنے سے پہلے مار دے۔" حالا رامرت کو پوری توجہ سے دیکھاورس رہاتھا۔

اور علی گوہر کونے والی کری پینا راض بچہ بنا بیٹھا تھا جو کھلونا نہ ملنے پر تھا ہوکر چپ کا اظہار کرتا ہے، تمارہ اس بچے کوکڑے تیوروں والی ماؤں کی طرح گھورتے ہوئے بیٹے گئی کری پر۔ اور فذکار کی پوری توجہ ساعتوں سمیت ول کے امرت کے لئے پیش تھی۔ ''موت سے زیادہ خطرناک محبت ہے، تہم ہیں نہیں پند، اس کا خوف مار کر تباہ اور تباہ کر کے بیسے محبت کا ذکر ایسے کیا جسے موت کا کیا جائے۔

حنا (187) دسبر 2014

ہے ہیں ہیں۔ "اب تو ڈرئیس لگ رہا نا؟" امرت نے اپنا کانی کا کپ پکڑتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا جواب میں اس نے محور کر دیکھا۔ "تھی ستا میں اس اتھ کہ گرفتہ وہ تا میں موجہ میں میں جمعہ میں سے میں ا

''تم رہتے میں ایسی باتیں کردگی تو ڈرتو گئے گانا امرت، کاش کہ میں تمہیں دعادے سکتی کہتم مجھی شہر داور دو دعا قبول بھی ہو جاتی۔''اب دواسے تک کرری تھی۔ ''سلم کے باری کھی کہتے ہے جو میں سائٹ سے باتھ ایسی نہ ہونتا

"بیش کی اور کوبھی کہتی رہی ہوں۔" دوسرا جملہ اس نے آ ہمتگی ہے ادا کیا تھا۔ "خیراب تم لوگ جب نہیں رہو گے تو خالی میں زغرہ رہ کر کیا کروں گی، ساٹھ ستر سالہ زندگی بہت ہے۔"

"اجهااورسانه سرساله زندگی مین تم کیا کرنا جا ہوگی؟"

" دیکھواب ستائیس مال تو دیکھتے دیکھتے گر رہ گئے، اب دیکھیں کم از کم امال کی طرح ساری ساری داشت ہے۔ ساری داشت ہے بیٹے اور شوہر کے لئے تربیخ ہوئے بیس گرارنا جا ہتی، مورت بیچاری بوی مجیب ہے۔ امرت ۔ " وہ بڑی شجیدگی سے کہدرت کی اس وقت اس کی شجیدگی سے جو معصومیت فیک رہی تھی دور تک کوئی احساس نہ ہوتا کہ بھی محارہ ہے جو ذبائی تیم جب بھاتی ہے تو کیا خوب برساتی ہے، جروس محارہ کا نبیل مجروسہ نبال کا نہ تھا سوری کا نہ تھا اور احساس کا نہ تھا۔

ای کیفے میں خودگی لئے ہوئے بیٹھا شالار آ داز ول پر چونکا تھا پھر گردن گھمائی سامنے ممارہ پشت پرامرے تھی۔

"ارے دیکھوامرت وہ۔"

" كون على كو بر؟ "اس في سائة ويكها به

''ارے نہیں وہ حالا رہی۔'' وہ پوری تھوم گئ حالا رسامنے بیٹھا تھا، پھررخ بدل لیا ،موڈ آ ف ہو گیا اس کا ،وہ خودا ٹھ کران کی میز تک آیا۔ .

'' کو ہر کا کچھ پت ہے آپ کو؟''اس سے پہلے وہ کچھ کہتا تمارہ بولی۔ ''ایا کہا کہ سروہ''

"ووفي من المناه المارون بساخة يوجها

"ان كوكيا بوا تعا؟" إمرت نوري طور په نے چين بوكي تحى \_

''اب بہتر ہے سب گران کو بہتر ہونے کا یقین نہیں آ رہا، بہتر ہے کہ بیٹھ کر بات کریں۔'' عمارہ کوگردن اٹھا کراہے دیکھنے میں عجیب لگ رہا تھا۔

" جمیں وہاں لے چلیں۔"اس سے بہلے امرت اٹھ کھڑی ہوئی۔

" بهم و بال كيول جائيس مح؟" عماره كولهمي المعناية التحا\_

"على كو بركو لين كے لئے اوران كا حال يو جينے كے لئے "

"ان کا حال ہو چھنے جارہی ہو۔"عمارہ نے ناگواری سے ان پر زور دے کر کہا۔

" تو پھر میں کیوں جاؤں۔"

"م كوبركو يوجيف، ال كى خريك، چپكركے چلو-" امرت في اسے محورا اور حالار في

20/4---- (186)

لوگوں کی آنکھوں نے لاوا پھینکا ، بے قراری اگلی ، آنسو پھینکے ، برابر ڈو ھلک کرگر ہے بھی تھے۔
'' مگرکون جانتا ہے کدان آنسوؤں کے لفکر میں وہ ایک آنسو ہے بھی کرنہیں ہے۔''
الہام بڑامشکل تھا، منظر دھند لے تھے ، سیابی میں سے سفیدی نطلنے کا وقت ابھی دور تھا، رات
الہام بڑامشکل تھا، منظر دھند لے تھے ، سیابی میں سے سفیدی نطلنے کا وقت ابھی دور تھا، رات
اپنے آدھے تھے میں تھی اور رات کا سفر باتی تھا، عبد الجادی نے آئکھیں موند لیں ، اشک بے اختیار
تھے، ساختوں کے عقب میں کہیں دور سے ایک صدا کو بھی تھی ، کوئی دور کی صدا ،گزر ہے ہوئے کل کی
مسکرا ہٹ جھپ کئی آنسوؤں کی اوٹ میں۔

روند کے عمر میمائی
یار دی خبر نه کائی
یار دی خبر نه کائی
کشین پ چایاں
ثال کوڈال ڈس کوڈال
شیر جباؤں، کیے مناؤں، کوئی گراییا، ہوگی گراییا)
یا تعیاں مؤس ، پاک نمازی
چائی جوڑایاں کشین، سرڑو ٹوایاں
چائی جوڑایاں کشین، سرڑو ٹوایاں
(یا تو مؤس یاک نمازی، جس میں جائی تم ہورازی، تہمیں مناؤل، سرکو جمکاؤں)

ابن انشاء کی گنایی طنز و مذاح سفر نامی ماردوی آخری گنایی و مذاح سفر نامی و مذاح سفر نامی و مذاح سفر دی دائری، و مذاخری دائری، و مذاخری در این بطوط کے تعاقب شر، و میلئی بروز چین کوچلئی، و میلئی مجموعی مجموعی مجموعی و بادگر و می کارک کوچین و میلئی کارک کوچین و میلئی کارک کوچین و کارک کارک کوچین و کارک کوچین و کارک کارک کوروژ لا ہور۔

2014 --- (189)

وہ ایک موت کے ہاتھوں لا جواب تھی ایک محبت کے ہاتھوں، وہ کیا کہد یاتی، بس ان کے طیے اور حال مال سے لے کرآ تھوں کی ویرانی تک نظر محماتی رہی۔ "تم نے ابھی میری ڈائری نہیں پڑھی نا، اچھا ہوا۔" "اے کی فرانے کی طرح جمیا کرد کھاہے، جال لوگ مونا جمیاتے ہیں سر۔"وہ سکرائی۔ "چور بميشرسونے كى الاش من رہتے ہيں۔" فكرندكرين چورى مشكل ب،آب جھے بنائيں،نيك كيا كھيوچے رہے ہيں۔" "تم جب ميري دُائري پره کرختم کرلوتو محترم نام نکال کر باتي کي جلا دينا دُائري، شايديه " جلاؤل گانیس، بس جمیا کررکول گی." " تاك چورى كرنے كا امكان رہ، بيت ڈرتا بول امرت، عربحرايے كام كي، ڈرنے والے ، تم پڑھ لینا اور جو چھپانا ہوا ہے اندر چھپالینا اپنے ذیمن میں ، میرے مرنے کے بعد سارے رسائل میری یا دواشیں کھٹالنے بیٹے جا کیں تھے۔'' معمت برکوئی کرتا ہے مرموت کوطاری آپ نے کیا ہے جو کہ مقررہ دن ہے، اللہ کا حکم ہے، میسفر ہے ایک دنیا سے دومری دنیا تک کے مقام کا مفرشروع ہوا تھا عالم ارواح سے اور سفر قبرتك بھی رکے گائیں سفراتو جاری رہے گاجس كا انت خدا جا نتاہے۔" مجدراز ایسے ہوتے ہیں جن پر پردے میں اٹھائے جاتے ، ان رازوں کو کھوجا حافت ے، بے وقوئی ہے، وقت کا زیال ہے، بے چیوں کو برها دینا ہے، استے مر مے سرائے ب چینیوں کو ہر صادیے کے علاوہ آٹھ ماہ نو دن موت کی مالا جیتے گز ار دیتے، اگر بیآ تھ ماہ نو دن اللہ ك نام كى الاجية آپ تو موت موتى يا زندكى مرسكون اورقر ارضرورماتا، الله كانام جيني كى جوتا غير اندر اتراقی جس سے باریاں بیٹے جاتی ہیں جس سے صفائیاں ہوتی ہیں، دل کے اور بحی کر دمیاف ہوتی رہتی ہے۔ "اليديب كداس مدشته ياتوزندكى كى طلب كاب يا اختنام كايا محرخوا بش كا،ان سارى چنروں سے بٹ کر جب اللہ کے نام سے تعلق رکھنے کی کوشش کی جائے تو شاید بے مزل ہی مسافر عُما نے لگ جائے۔"اس کالجددميما موا تھا۔ مارے چپ کی جا در میں ساعتوں کو محفوظ کیے ہوئے کوئی کھڑا کوئی بیٹھا تھا۔ وه كي آنسو جوم روز گاريس بيت بين، ده كي آنسو جوكسي كى تلاش بيس جاري بول، ده تمام اشك جوصرتوں كے جال ميں جكڑے ہوئے ار مانوں يہ بہتے ہيں،ان سب آنسووں سے وہ ايك آنو جواس کی محبت یں بے ساختہ بہدالل ہے اور ار حک کر گالوں تک آجاتا ہے، ووآنوایے

نے جمیں زندگی پر آسمان کیا اور زندگی کوہم پر۔" لبجہ رندھا ہوا، گر لبجہ پھر بھی پہنتہ وہاں کوڑے جتنے مسلسل 188 مسمبر 2014

الدرجوطات ركھا ہاں كا الدازون آب كوت جھے، بس استے سارے آنووں مل سے دعا سيخ

گاکہ کوئی ایک آنسوضرور ہو، جوموت اور زندگی سے بہٹ کرمیرف اور مرف ای کے لئے ہو، جس

(جارى ب)

یری طرح بوریت کا شکار ہونے کے باوجود مجى من وبال بيناريخ يرمجور تفاءاس كا بسنيس جل رہا تھا كدو وكى بغى طرح وہاں ہے اٹھے اور بھاگ نظے، مر فرار کی خواہش کے باوجوداب ومال اس وتت بينارينا تعاجب تك ربهن کی رفعتی نه بو جاتی، درامل وه اس وقت ایک ثادی می موجود تھا جال نہ ما ہے کے باوجود بھی اے ای مین کی خاطر آنا برا، جونک قدسد (دابن)اس کی بین کی بین کی دوست حی، قدسيه كي طرح وه است مجى بعائي كباكرتي تحي اي لئے دواے وشز دینے اندر تک چلا آیا، جہال اس نے اس سے رک جانے کی فر مائش کی تواہے مجوراً وہال رک جانا بڑا، جس کے نتیج میں وہ اس وقت يهال بيضا بور موريا تھا، نازنين كے بھائیوں نے اس کو مینی دینے کی کوشش کی تھی مگر بارات کے آجانے کے بعد البیں مہانوں کی طرف جانا يرا تو وه وبال اكيلاره كيا، أب جب بوریت صدے بواہونے لی تو وہ گری سائس لیتا بالآخر افعااور التي يربيني داين اوراس كے برابر بیقی قدمید کی طرف برحا تا کدان کوایے جانے كا مّا يحكي، تيز تيز لدم الفانا ده آم كي طرف بوهار ہا تھا جب بے رحمیانی میں آئی اس کی نظر كماته ماته ال كالدم بعي الى جكه جمروه

اس وقت اس کی نظر کے سامنے ایک ایا چرہ تھاجی کے لئے اگر کہاجائے کہ" ماندز من راتر آیا" تو بھی کم تھا، وہ اس مثال سے بڑھ کر تحسين هي، تنكيم خدوخال گاني رنگت، پري بوي نظی آ تکھیں جو آئی شیرو کے دھنک رکوں سے اورزیادہ قائل بنادی کئی می اور آئی لائیز کی کمری كيرمزيدستم ذهاري مى،اسےميكاب كي طعي کوئی منرورت نہ می کین ایک نو جوان اڑ کی ہونے

ك ناطح اس في بهت خوبصورتى اورسليق ي میک اب کیا ہوا تھا، مہندی کے خوبصورت رنگ اس ک گانی مقبلوں رجب ماردے رہے تھے، محلنے میرون کار کے کرتے ، چوڑی دار یاجاہے اور جرے ہوئے کا مدار دویے کے ساتھ وہ اتی خوبصورت ویکھائی دے رہی تھی کہ مال میں سمی لڑکیاں یہاں تک کہ خود دہمن کا چرہ بھی اس کے مقابل کچھ پیمیا بیمیا سالکنے لگا تھا، نجانے ووکون می مرکتوں کوائی جگہ ساکت ہونے پر مجبور کر کی محى جيداس كي أمديرالوكيون من ايك الحل ي

ي-" کو برآگي، کو برآگي-" یازنین جو دلین بی شرمائی می سر جمکاتے بیٹی تھی اس صدا کے بلند ہونے پر ایکا یک وہ بھی بے چین نظر آنے لی ، کو ہر چند لوگوں سے سلام دعا کے بعدسیدی نازین کے باس سیج پر چل آئی،اس کے زویک وکتے بے نازین نے فورا وصيى آواز بين اس عي فنكوه كيا تما\_

" كل سے تبارى راه د كھرنى مول اورتم آج آري مو؟" ازنين ك فكوے يروه كانج كى نازك چوڑيوں جيسي كمنك دارآواز مي بولي

"دمورئ ..... ين خودة يا جا يق حي مرجا ي کے باوجود مجی نہآ سکی۔"مسکراتی ہوئی وہ مزید

" مراس می مراکوئی صورتیں ہے، میں تو خود الجه كرره كل مول ، ايك طرف مير ، بيرز ہیں تو دوسری طرف تباری شادی، برے لئے تم دونوں بی اہم ہو نہ تو میں پیر چھوڑ سکتی اور نہ کہاری شادی۔ وہ منہ بنائے اب اس سے فکوہ

" نجائے تمہارے" ان" کو کا ہے کی اتنی

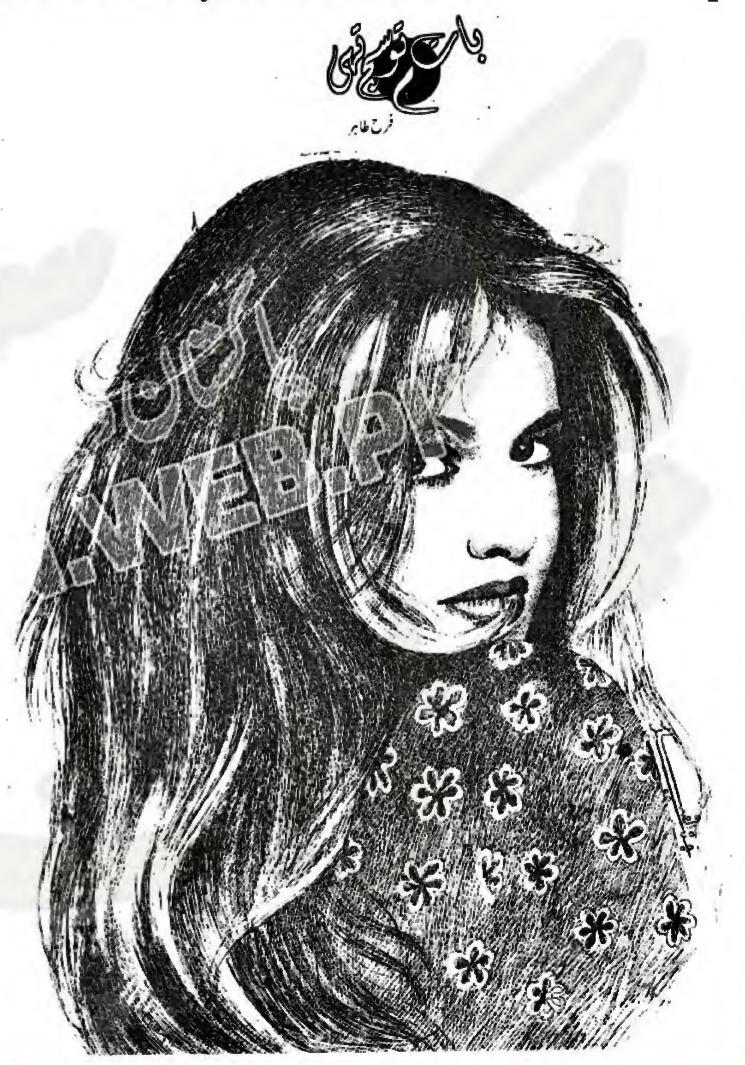

عندا (191) دسبر 2014

جلدی بردی ہے مہیں اے اڑنے کی مکیا تھا جودی بدرہ دن مزید انظار کر لیتے، تب تک میرے پیرز بھی حتم ہو جاتے اور پھر میں بھی سکون سے ای عزیز سبلی کی شادی انجوائے کرسکتی۔"

اے شکوے کے ساتھ ساتھ اسے نازنین کی نارانعلی کا احساس ہمی تھا اس لئے اس کی ناراضکی دور کرنے کو انچی خاصی تفصیل سے جواب دے کر اس کی نارافعکی دور کرنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ خاصی حد تک کامیاب مجي ري مي -

نازنین مسکرا کر دوباره سر جمعا می تحی، جس ير كو ہر نے سكون بحرى سائس ليتے ہوئے اس كى اس ادار شوقی سے اس کی طرف جمک کراس کے کان میں نجانے کیا سرگوشی کی تھی جس کی دجہ ہے نازنین کے چرے برمزیدگال بلحر گیا تھا۔ '' بِمَا بَيْ جِان چِليس كَعَانا كَعَالَيس''

میں نیانے کب تک ایس بے خودی کے عالم میں اس صید کود مکتار بنا جواگر فدسیہ نے آ كر فصے يكارانه موتا،اس كى يكارىر يس چوتك كر سيدها بوااور نفيف سامسكرا كراس كي طرف متوجه ہوگیا،ایانہیں تھا کہ آج سے ملے میں نے بھی حسین چرے میں دیکھے تھے، بار ہام تبدیے شار خوبصورت چرے میری نظروں کے سامنے سے گزرے تھ، مران میں سے کی چرے نے بھی اس طرح نہیں چونکایا تھا جس طرح اس چرے نے خوبخود میری توجہ کے تمام رنگ این طرف مجنج لئے تھے۔

اس کا حسن سب سے جدا تھا، اس کی تخصیت بی جوخطرناک جد تک دلکشی محی وه بی ئے آج تک کی بی تیں دیکھی تھی۔ خوبصورتی مرد کی مزوری ہوا کرتی ہے اور میں بھی ایک مرد تھاای لئے حسین چرے جھے بھی

خوبخو داین طرف متوجه کرلها کرتے تھے،اب اس کا برگزیمنی به مطلب نہیں کہ میں ایک دل محینک مرد ہوں، مجھے جیس یاد کہ آج سے میلے میں بھی کی خوب مورت چرے کود کھے کراس کی طرف بوها ہوں ، یالی کے لئے محبت جیسا جذبہ برے دل کے افق پر جائد بن کر چکا ہو، اس محم کے جذبات نے آج کہلی بار میرے دل کی سرزین يرقدم ركم تنے، جھےاسے ديكھتے دہنا اچھا لگ رہاتھا،دل تھا کہ بار ہاراس سے خاطب ہونے ک ضد کیے جارہا تھا، ترشاید الجی پیمیل کا ونت نہیں آیا تھا، ووسلسل دلین کے ہمراہ سیج پر براجمان ربی اور می دور بیشا اس کی صورت کو آتھوں کے رائے ول میں اتارتا رہا، اس رات شادی ے دالیں بر کر آنے کے بعد تک میری نظروں یمی بس وی ایک چره آباد رماجس کو بمیشدایی تظرون كے ماشنے ديكھنے كى خواہش بيں دل بن آبادكر يكاتفا

公公公

اعلی تعلیم ماصل کرنے کا شوق مجھے بچین ہی سے تھا اور مرے اس شوق سے ایا جان خوب واقف تے ای لئے انہوں نے مجمع برفکر سے آزاد رکه کرمیرا دهیان صرف یوصنے کی طرف کے رکھا ، مرقسمت عن مجانے کیا درج تھا کہ ابھی جب مي في كام كرروا تعالو ايا جان جميس تجاح مورد كرخال حيقي سے جالمے معدمہ بہت برا تعاض تو بري طرح بو كلا كرره كيا تها بحر جب نظرروتي بلتی امال ادر بهن بریزی تو مجھے خود کوسنیال کر ان کودلا سردینا پر ایکمریش اب واحد مرد تھا،اب مجصى سب كحوسنجالنا تعابت اين ذمدداريون كوسنطخ موع من في مستقبل كي شابراه برنظر دوڑائی تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی راستہ دکھائی شددیا، اس سے دل کو بدی مایوی ہوئی مر

ا ماں اور قد سید کی خاطر دل کو سمجھا بچھا کر میں اپنی اس خواہش سے دستبردار ہوگیا، جسے تیے لی کام ممل کیا کہ ادھوری تعلیم کے ساتھ نوکری کا ملنا مشكل موريا تحاءرزلت آنے يرايك بينك ش ملازمت ل كئ، يول زندكى كى تستى سبك روى ے بہتے لگی۔

کررنے کے باوجود میری دیواعی جوں کی توں

تحی، دل کسی طرح بھی سنجلنے ہیں یار ہاتھا، بلکہ ہر

گزرتے دن کے ساتھ میری بے قراری پڑھتی جا

ربی تھی اور سے تو رہ تھا کہ میں اس حسینہ کے متعلق

مجريمي ببين جانباتها بكريس اس كمتعلق سب

مجحه جان لينے كاشد يدخوا بمش مند تھا، اتى شديد

خواہش کے باوجود مجھے کھی تبیل سوچور ہاتھا،

بہت سے خیالات کے ساتھ دل میں ایک خیال

آیا کہنا زئین کے باس حاؤل ادر کو ہر کے متعلق

ساری ہو تھے کھای سے کرلول اور جب بی نے

ایما کرنے کی کوشش کی تو بہ جان کر شدید ماہوی

نے اپنے کینے عمل کے لیا کددوماہ موسے ٹاز عمن

اپنی فیملی کے ہمراہ کسی دوسرے شیم شفٹ کر چکی

تھی، میرے باس اس کا کوئی فون تمبر مجی تہیں تھا

جویس اس سے می طرح رابط کرمجی عتی ،امید کی

مبلی اورآ خری کرن مایوی کی لیبیث میں آ کر جھ کر

روكى اورميري اين حالت كاعالم بيقا كه فرصت

ميسرآتے بى اى تنهائى كوكو بركے تصورے آزاد

كرك اين ول كوسمجان كى كوشش كرتا تها، مر

ایا کرکے میری روب و اضطراب میں مزید

ایشافہ ہونے لگا تھا، اپنی اس قدر دیوائی برجمی

بحى مجصي المغصرة تاكددور دورك اس ادهوري

ملا قات کے بعدے میں جس کود ہواتوں کی طرح

موج ربابول وواس سب سے بالکل بے خرمی،

نازنین کی شادی کو ہفتہ گزر چکا تھا، دن

بين كارات مايوى تفكر رجاني \_ دن گزرنے لگے تو میں نے خود کو سلی دے كرسمجانے كى كوشش كى تھى كەردىسب وقتى ايال ب، وفت كزرنے كے ساتھ ساتھ ميرار ايال اور جنون حتم ہو جائے گا کی مد تک میری سوچ درست بھی تھی، کیونکہ وقت مزید آ کے بو حالواس حید کی یاد میں کی آنے لی، اب میں میلے کی طرح ہر وقت اسے سوچھا ٹمیں رہتا تھا، مگر اتنا ضرور تفازندگی کی اس موزیس کسی راستے پر جب بحي كوئي حسين چړه ديكهائي ديتا تو مير ح تصور یں چم سے وہ ار آنی کو بل بحرکویس کہیں کھوسا

" وہ روشنیاں، وہ قیقے اور وہ لڑکیوں کے جمر مت ين كوبركا جا ندى طرح طلوع مونا اور جاروں اور جمگا جیس بلحر دیا۔" گزرے تمام مناظر کسی فلم کے ٹریلر کی طرح میرے ذہن کی اسكرين يروش موجاتے تب اي بل بيس، بيس مدق دل سے دعا كرما تھا كەكاش اس بو سے شمر کے کی مقام بر کسی مؤک کنارے، یا کسی آشا ك هريرده أيك بار جحے نظر آجائے تو مي دراسا مجى وتت ضائع كيے بنا اپنا دل اس كے سامنے کول کر رکھ دوں تا کہ اسے معلوم ہو بیائے کہ كس طرح اوركب سے ايك اجما بحلام اس ک محبت دل ش آباد کے اس کے لئے خوار ہور ما ہ، بیشاید میری تؤب اور دعاؤں کا اثر تھا کہ الله في مرى اس تمنا كوذرادم سے بى مح مر يورا كردياء اس دن من تمكا بارا بيك عاواً لو بحوك سے برا حال تعااس كے سيدها قدسيہ كے

اس کوائی اس قدر دیوائی اوراس کے لئے

این محبت ہے اسے یا خبر کرنا جا بتا تھا، مگر ملا قات

کی کوئی صورت دور دور تک دیکمائی تبیس دی

می ، برس ایک ٹی امید کے ساتھ روش ہوتی مر

2014---- (193)

حنا 192 سبر 2014

مرے میں گھستا ہوا بولا۔ '' قدسیہ کدھر ہو بھئ ، جلدی سے کھانا لے آ ذ بہت زوروں کی کی بھوک گئی۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔''

آؤ بہت زوروں کی کی بھوک گی ..... ہے ...... ، مری بات ادھوری روگی افظ جیسے مندیس جم سے محمد میں جم سے محمد میں جم

''یا البی ..... جولائی کی چلچلاتی دھوپ والی دو پہر میں چاندنی کے حسن جیسا خواب۔'' میں نے بہت زور سے آگھوں کو بند کرکے دوبارہ کھول کراس طرف دیکھاتھا۔

و واب بھی اپنی جگدای شان سے براجمان کے قدسہ کی کسی بات بر مشکرا رہی تھی، جبکہ ان کے براجمان کے براجر میں بیٹھی باز بین گفتگو میں ان کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے میگ سے بچھ تلاشنے کی سی کررہی تھی، جو تمی قدسیہ کی نظر جھ پر بردی تو آفتی ہوئی میرے ہاں آگئی۔

"بھائی آپ آگے؟ ہم کب ہے آپ کا انظاد کررہ ہے۔" اس کے ساتھ بیل نے دو اس کے ساتھ بیل نے دو قدم آگے بڑھا کے ساتھ بیل نے دو قدم آگے بڑھائے تھے گرنظری ہوز اس پی گیر یہ کی تھی، یہ شاید میری مسلسل دیکھتی نظروں کا ارز تھا کہ کو سکیڑ کر اپنا رخ بدلا، جھے اس کی ناگواری کا احساس ہوا تو بیل نے فرزا اپن نظروں کا رخ بدل کرناز نین کی طرف کر دیا، جو کہ ایک بیگ ایک طرف رکھے سیدھی کھڑی ہوتی کے دری تھی۔

"اشمر بھائی، بہت راہ دیکھائی آپ نے؟" اس کا محکوہ بجا تھا آج میں معمول سے کہیں زیادہ لیٹ ہوگیا تھا۔

" سوری ..... آج بنک میں کلوزیک چل ربی ہے بس ای لئے دیر ہوگئی، خیر آپ سنا تمیں، شادی کے بعد باہر شفٹ ہوگئ نہ جاتے وقت ہم ہے کی نہ ہی کوئی اطلاع دی؟" وو فتکوہ جواس کو لے کرمہینوں سے میرے دل میں اٹکا تھا اسے

سائے دیکور فررالیوں پہ آگیا۔

داس کے لئے معذرت چاہتی ہوں،

دفتنگ بڑی اچا تک ہوئی اور بہت جلدی بیں

ہوئی،ای لئے نہ تو کس سے ل کی نہ اطلاع دے

سکی، بعد بین جگہ پرسیٹل ہونے بیں وقت لگ

گیا، اب جب سب سیٹ ہوا تو اس لئے پہلی

زمت بیں سب سے ملاقات کے لئے چلی

آئی۔ "اس کے فیلوے کے جواب بیں اس نے میں اس نے

تفصیل بیان کر کے اپنی پوزیشن کینٹر کی تھی، بیں

تفصیل بیان کر کے اپنی پوزیشن کینٹر کی تھی، بیں

پپ کر گیا،قد سے کھانا لگانے جا چکی تھی، کر سے بات

بیس اب بس ہم تینوں موجود تھے، جس سے بات

میں اب بس ہم تینوں موجود تھے، جس سے بات

بیس اس بس ہم تینوں موجود تھے، جس سے بات

بیس میں اب بس ہم تینوں موجود تھے، جس سے بات

بیس میں اب بس ہم تینوں موجود تھے، جس سے بات

بیس میں بات بیس ہم تینوں موجود تھے، جس سے بات

بیس میں بات بیس ہم تینوں موجود تھے، جس سے بات

بیس میں بات بیس ہم تینوں موجود تھے، جس سے بات

بیس میں باز نین کو تعارف کا خیال آیا جسے اس بیس میں بیت میں بات بیس ہم تینوں کو تعارف کا خیال آیا جسے اس بیس بیت میں بیت میں

''بھائی مید ہمری دوست ہے کو ہر، میرا تیام آن کل ای کی طرف ہے، آپ کی طرف کا ارادہ بنا تو ریکئی ساتھ چکی آئی۔''اس نے بس یو نمی سا ذکر کیا تھا نگر میں بے انتہا خوش ہو گیا۔

"بہت اچھا نمیا جو آپ بھی ساتھ جل آئیں۔" میں ایک بار پھراس کی طرف متوجہ ہوتا خود سے اسے فاطب کرتا ہوی بے ساتھ کی سے کمہ عماقھا۔

میری بے سائنگی نے شایدات چونکایا تھا ای لئے اس نے جیران نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، جنہیں نظر انداز کرتا ہی قدرت کے فراہم کیے اس موقع سے فائدہ افعاتے ہوئے اس سے مزید ہات کرنا چاہتا تھا گراس بل قدید مسکراتی ہوئی اندرداخل ہوتی ہوئی ہی۔

"بعیا! آپ کے لئے کھانالگادیا ہے۔" شدید بحوک کا احساس تو اس کی صورت د کھے کرکب کا مٹ چکا تھا،اب بیں اس کے پاس بیشار بنا جا بتا تھا گرمیرااس طرح بیشار بنا خود

مجھے بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا ای لئے دپ کرکے وہاں سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا ، گر دل میں ایک بار پھرامید کی کرن جاگ آھی تھی۔ دل میں ایک بار پھرامید کی کرن جاگ آھی تھی۔

میری واش خم ہوئی و دلکوسکون آگیا، گر

اس دن کی اس ادھوری اور ناممل کی ملاقات نے میری روست بن بھی تی او اب اس سے میری دوست بن بھی تی تو اب اس سے میری دوست بن بھی تی تو اب اس سے میری دوسری ملاقات کی ہم میں جانتا تھا کہ ہر ملاقات نے ای طرح ادھوری بی ہونا تھی، اس ملاقات نے ای طرح ادھوری بلاقاتوں کی بجائے ایک ملاقات کی خواہش مند تھا، گر ایک تفصیلی اور ممل ملاقات کی خواہش مند تھا، گر ایک ملاقات کر کے ابنا ایک آئی کی نظروں ٹی خراب کرنا بسیس چا بتنا تھا۔

آب میں اس سے شادی کا خواہش مند تھا، مرائی ہی شادی کے لئے میں خودائی مند سے اپنی مال بہن کوئیس کہرسکنا تھا، ایک بار پھر میں نے دعاؤل کا سہارالیا اور ہر بارکی طرح اس بار مجمی خدا نے میری دعاؤں کو قبولیت کا شرف

" میں کمپیوٹر پر بیٹاا کاؤنٹ کا کھیکام کررہا تھا، جب امال نے کرے میں دافل ہوتے ہوئے مجھے بکارا۔"

"اشر بیا، محے تم سے کھ بات کرنی

'''جی اماں کہیں۔'' میں کری کوچھوڑ تا متوجہ ماان کے برابر میں آن بیٹھا۔ '''

"تم ميرے بہت اعظم بيخ ہو۔" المال

ہاتھ پھیراتو میرادل خوش ہے بھر گیا۔
''اچھا،تو یہ بات کرناتھی آپ نے؟'' بیں
نے شرارت سے مشکراتے ہوئے ان کی طرف
دیکھاتھا۔
''نہیں ۔۔۔۔ یہ بات تھوڑی نہ کرناتھی، یہ تو
بس بیارآ عمیاتم براس لئے بتادیا۔''اماں نے اس

نے نہایت شفقت سے کہتے ہوئے برے رہ

کے سے انداز میں جواب دیے ہوئے مرید کہا۔
"میں جائی ہوں ابتم شادی کرلو۔"
"کیا.....؟" ان کے لفظ میری ساتوں
سے کرائے تو میرا دل تو جسے خوشی سے ہمٹائر ہے
ڈالنے لگا، گرخود پر کنٹرول رکھ کر میں نے انتہائی
سعادت مندی سے سرجھکاتے ہوئے کہا۔

"فیک ہے امال جیے آپ کی مرضی۔" بی نے اپی طرف سے رضا مندی تو دے دی تھی مگر اب سوچ بیں پڑ کیا تھا کہ ان کے سامنے محوم کا کیے بتاؤں؟

ابھی میں إدھر أدھ بھرے لفظوں كوسميث كرزبان تك لانے كى كوشش كرر ہا تھا جب امال ذكرا

"الله حميس بيشة خوش ادرآبادر كي بصين بوا آج كي ورك كي بي، بوا آج كي ورك كي بي، بين قدري كي ورك كي بي، بين قدري كو كي بين مول ده حميس سب تقوري دركما در، بيرتم كوجولاكي پند آئ اس بتا ديا يا تدريد سب بات كرنے كا سوچ كر بين قدر دريا كي بوگيا۔

المال کے جائے کے پدرہ من بعد قدمہ خوشکوار موڈ بی تصویری لئے اغرد داخل ہوگی جمعے ان تصویر ول سے کوئی غرض نہیں تھی، اس اسے کوئی غرض نہیں تھی، اس لئے بی تصویروں کے بجائے قدمہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو شرارتی تظروں سے جمعے دیکے دری

منا 195

حنا 194 سبر 2014

"میرے بھیا کے سمرے کے پیول کھلنے
الے ہیں۔"اس کا انداز بتارہا تھا کہ وہ کس قدر
پر جوش ہے، میں نے بلکی کی انجرتی مسکراہٹ کو
سوں میں دیا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے
ہاتھ میں پکڑی ساری تصویریں میرے سامنے
ریکتے ہوئے کہا۔

"ا بینھے سے ان سب تصویروں کو دیکے کر بنا کی ان میں سے کون کالڑی میری بھا بھی بن سے کون کالڑی میری بھا بھی بن م علی ہے؟" بیس نے ہاتھ بڑھا کر سامنے بڑی ساری تصویروں کو ایک طرف کر دیا تو قد سیے نے بیری طرف دیکھا ہیں۔ تیرت واستفہامی نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔

" بجھے ان میں ہے کی ہے بھی شادی نہیں کرنی ہے۔" میں نے اس کی نظروں میں بحرت سوال کا جواب دیا تو وہ پھر سے اس انداز بیل پو جھنے تکی۔ اس کی دو میں انداز بیل پو جھنے تکی۔ اس میں پر جھنے تکی ہے۔ اس میں پر جھنے تکی۔ اس میں پر جس میں ہے۔ اس میں پر جس میں پر جس میں ہوئے تکی ہے۔ اس میں ہوئے تکی ہے۔ اس میں ہوئے تکی ہوئے تک ہوئے تکی ہو

"مری بین بوگرتم میری پندے بخر کیے ہو عق ہو؟" اب کی بارسوال میں نے کیا فا۔

"من آپ کی پندے خوب واقف ہوں مائی ای لئے آیک سے برد کرایک حسین اڑی فضور پند کرایک حسین اڑی فضور پند کرایک حسین اڑی موں، یہ دیکھیں۔"اس نے ایک تصویرا افعا کر میری طرف برحائی۔

"کہا نال جھے ان میں ہے کمی ہے ہمی شادی نہیں کرنی۔" اس کی مسلسل محرار ہے پڑتے ہوئے میں نے جمنجعلا ہٹ مجرے لیج بن تیزی سے کہا۔

"اجھا، تو پھر کس سے کرنی ہے؟" قدسہ نے تعک کر ہاتھ میں پکڑی تصویر ہاتی تصویروں کے اوپر ڈال کر سوالیہ نظروں سے میری طرف

" كوبر ب " بلى مزيد بحث بن يوركر وقت مناكع كرنائيل جابتا تعااس لئے فوران كوبركانام لے كراسانى پندسة كاوكرديا۔ "د كوبركانا م تدريد فرد كرا كى سے

"بال بحصود بہت پہند ہے، قدسیداگراس سے میری شادی ہو جاتی ہے تو میں خود کو دنیا کا خوش تسمت ترین انسان مجھوں گا۔" میں نے اس بار بڑے صاف لفظوں میں اپنی پند بدگی کا اظہار کر دیا تھا، جس پر قدسیہ نے چونک کر بہت گیری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے شاید میری محبت کو پر کھنے کی کوشش کی تھی گر پھر اس نے کیا۔

"مجما .....آپ گوہر کی خواصورتی سے متاثر ہو گئے ہیں مگر در حقیقت وہ بہت بیز مزاج لؤکی ہے۔" شاید اس نے ایسا کہ کر جھے میری پند سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اپنی پند سے دستبردار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لئے فورا کہا۔

''دو جیسی بھی ہے بس مجھے پند ہے، پھر شادی کے بعد میں اے اپنے مراج کے مطابق ڈ ھال لوں گا،تم اس بات کی قطعی پرداہ مت کرد۔''

اس بارجواب میں قدسہ نے کچر بھی کہنے کے بچائے فاموثی افتیار کر لی تھی، جھےاس کی فاموثی ایک دم محسوس ہو کی تو میں نے کہا۔ ''جپ کیوں ہو گئی قدسیہ؟ بتاؤ جاؤگی ناں گوہر کے کھر دشتہ لے کر؟'' میں نے ہوی ب قراری سے سوال کیا تھا، جس پر اس نے کہری سانس بحرتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ سانس بحرتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ ''جی ۔۔۔۔'' اس کے مختر سے اقرار نے

میرے اندرسکون مجردیا تھااس لئے میں پرسکون ہوتا اطمینان سے مسکرا دیا، اب آ مے کا سفر انتہا کی سہل ہوتا دیکھائی دے دہا تھا۔ مہل ہوتا دیکھائی دے دہا تھا۔

اسے قدسہ سے بات کے ڈیڑھ ہفتہ ونے
کو تھا گر ابھی تک امال اور قدسہ کے گوہر کی
طرف جانے کے کوئی آٹاردکھائی بیں دے رہے
تھے، یں جس ایک ایک بل گراں بن کر گزررہا
تھا، ای قدر انظار میرا نصیب بنآ جا رہا تھا، دو
دن مزید انظار کے بعد بالآخر میں نے قدیہ
سے یہ چھنی لیا۔

''کیا بات ہے قدسہ؟ تم نے گوہر کی طرف جانے کا کوئی پردگرام بیں بنایا کیا؟" ''ہم نے پرسوں جانا ہے بھیا۔" اس کے جواب پر بین چپ ہوگیا اب مزید دودن اور بچھے انظار کی سولی پر لکھے رہنا تھا، بیس نے اس دلی اور آخری انظار کا سوچ کرخود کوسلی دیے ہوئے اور آخری انظار کا سوچ کرخود کوسلی دیے ہوئے ہوئے کہا۔

" بیر پھی ہے رک او، جب کو ہرکی طرف جاد کو را سے بیلی جانا۔" کو راستے بیلی جانا۔" میرے اندر شوق واشتیاق کا جہاں آباد ہوئے جا رہا تھا، قد سیہ نے میرے اندو ہا تھا، قد سیہ نے میرے ہاتھ سے لئے اور ہاکا سا مسکراتی ہوئی امال کی بیار پر ان کی طرف بڑھ گئا۔

مزید دو دن بھی گزرہی گئے، اہاں قدسہ سمیت مجے کو ہری طرف کی ہوئیں تیں، آخ خود میرا بینک آنے کو ہالکل دن بین تعامر پر بھی سے کو ہالکل دن بین تعامر پر بھی سیسوچ کر چلا آیا، کہ کہیں اہاں اور قدسیہ میری اس قدر بے قراری کود کھے کرمیرا فراق نہ بنادی، ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے تک میں بڑی بے ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے تک میں بڑی بے

قراری کے عالم میں اپنے فرائض انجام دیتارہا، مگراس دوران میراسارا دھیان گھر ہی کی طرف لگارہا تھا، ڈیوٹی فتم ہوتے ہی تیز رفاری کے تمام ریکارڈ تو ڈتا دفت سے ذرا پہلے میں گھر پہنچ چکا تھا۔

امال نماز کی ادائیگی میں مشغول تغییں، بیں قدسیہ کو تلاشتا کی میں چلا آیا جہاں وہ کی سمیٹنے میں مصروف تھی۔

"أبيلو قدسية" فريج سے بانی كى بوال نكالتے ہوئے من نے اسے اپن آمدكى اطلاع كرنا جائ تي ۔

أُنْ بِمَا لَى آبِ؟ آج اتن جلدى على آئے؟"ووذرائ مسكرالُ تحى\_

"ہاں، آج جلدی فارغ ہو گیا تھا، اس لئے جلدی چلا آیا۔" میں نے اپنے انداز کوسرسری ساجی رکھا تھا، گراندر سے مسلسل بے چین تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر کو ہراور اس کی تیملی سے ان کی ملاقات کیسی رہی؟

"اچھا، بھرآپ ہاہر چلیں میں کھانا لے کر آتی ہوں۔" وہ پلٹی تھی محر میں نے بازو پکڑ کر اسے روک دیا۔

" " بچھے انجی بھوک نیس ہے، کچھ در تھر کر کھانا کھاؤل گا۔"

"کبوک فیل ہے یا قلرنے آپ کی بھوک اڑا دی ہے؟" قدسہ کی نظروں بیل شرارت چک دی تی می خود جمی مسکرادیا۔

"جبسب جائی ہولو کیوں تک کررہی ہولا کیوں تک کررہی ہو؟" میں نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، قدسیہ ایک دم سجیدہ ہوتی میری طرف دیکھنے گی۔

"کیا ہوا؟ کیا تم کی نہیں؟" میرا دل زور ے دھڑ کا تھا۔

حندا 197 دسبر 2014

حندا 196 دسبر 2014

ساميه الحجى خاصى تبول صورت الركمتمي،

قدرت کے اس فیلے پرسر شلیم فم کرتے ہوئے

میں نے سامیہ کے ساتھ زندگی کے اس نے سفر

يرقدم ركاديا اساميه بزي النساربس كمهاورسيدهي

سادی مربلو ٹائب اڑی تھی، تھوڑے ہی عرصے

میں وہ ہمارے درمیان اس طرح کھل ال کی جیسے

وہ برسوں سے یہاں کی ملین ہو، امال اور قدسیہ

اس سے بہت خوش محیں، وہ خود بھی ان کا ہرطرح

ے خیال رکھا کرتی تھی جبد میں اس براوجہ ذرا کم

بی دیا کرتا تھا،اس کے باوجود بھی وہ میرا خیال

ر محتی می میرا ہر کام وہ اینے ہاتھ سے کرتی تھی،

بہت کم عرصے میں اس نے میری بند، نابندکو

جان لیا تھا، میری شادی کوایک سال ہونے کے

باوجود مجص آج تك اسيخ كمريس بحى ساس بهويا

نند بعاوج والع بخكر عدد مكفنة كوميس ملم تقه

موتا تها، جب ایک شام امال اور قدسید کی بهت

تاكيد كے بعد شادى كى سالكرو كے موقع برساميد

کے لئے گفٹ لینے میں مارکیٹ آن بھی ، جہاں

ازین سے اما کے اورے والی طاقات نے

زندگی کے اس سکون کومنٹول بی مہی مہی مرکع

"بلواشر بمائي-" مصر كوكرو ، فوراميري

الے نازئین، لیسی ہوتم اور تمہارے

"فدا كرم سے ہم دونوں فيريت سے

میاں؟" جوایا میں نے مجی خوش اخلاقی سے اس کا

ہیں،آپسنائیں کیے ہیں؟آپ کی اور قدید کی

شادی ہو کی اور آب لوگوں نے مجھے بلایا تک

تہیں؟" اس کے لفظوں میں فنکوہ انجرا تھا میں

ادراس کےمیاں کا حال دریافت کیا تھا۔

زندگی میں برطرف سکون بی سکون محسوس

" كيول نه جاتى بحائى؟ جم بهت ارمالول ے ان کے کمر کے تھے، مرومان جوسلوک ان لوكول في جارب ساتھ كيا يو چيس مت." مجھ قدسيه كاانداز قدر مدل جلاس المحسوس موا "كيامطلب؟ تم يورى طرح كل كربات كول بيل كروى مو؟"اس كاعداز في مجم ایک دم ڈھیرساری جمنجملا ہٹ میں بتلا کر کے رکھ

''مطلب میہ بھائی کہان لوگوں نے ہمیں رشتہ دیے سے بالکل انکار کر دیا ہے، ان کا کہنا ب كدوه ايخ فاندان سے باہر تغيروں بي شادیال نہیں کرتے ہیں۔" اتنا کبہ کر وہ ذرا فاموش ہوئی پر ذراتو قف کے بعد کویا ہوئی۔

"بات اگر انکار تک رئتی تو بھی تھیک تھا كيونك رشتول سے انكار موبى جايا كرتا ہے انسوس تواس بات ير ب كدانبول في بم سے انتائى روکھا روبدرواں رکھاء انہوں نے ہم سے سیدمی طرح بات کی بی جیس اور کوہر نے تو مارے سامنے آنے کی زحمت بھی تیں کی ہم اتی در بیٹ كر يونى والى على آئے۔" قديد كے انداز می خصہ بی غمیہ تجرا تھا، خود میں بھی ساری حقيقت جان كرمم مم سا بو كيا تفا، وه أيك خوبصورت لحد جے ہاتھ میں تھام کر میں نے ڈ جروں سہانے سینے بن ڈالے تنے،اس سے دو لحد کا فیج کے تعلونے کی طرح میرے ہاتھ سے کر كربرى طرح چكنا چور موكميا تها، يس في جان ليا تفاكه كوبريرى تسمت على اى بيل عى اورجو كي قسمت میں درج نہ ہوتو وہ لا کھجتن کے باوجود مجمى لمانبيل كرتاب

مس این قسمت سے بار مان چکا تھا اور اب ائي اس بارك ز بركوقطره قطره ايد دل مي اتار كرخود كوسنعالني كوسش كررياتا

انی اس کوشش میں کی حد تک جھے کامیانی نعیب ہونے کی می ازندگی ایک بار پھر پہلے کی ی ذکر برچل بڑی گی، جب ایک دن پرے

میں اب شادی کرنائیس جا بتا تھا گراب

الال الى طرف علام تاريال كمل كے زندى ش شال موكى\_

ماندر مناوہ لڑکی تھی ہے ہیں نے بناد کھے ايخ كينتخب كياتها، بن نبيل جاناتها كهو وكيسي ہے، یا دہ کسی طرح کی فطرت کی مالک ہے، مگر اب بدسب سوچنا نضول بي تما ده جيسي بمي تمي اب میری شریک زندگی بن جی می این باتی کی زندگ اب میں نے ای کے ساتھ گزارتی می، محوجمت الث كرجب ميري مملى نظر ساميه بر یدی تواس کے مرے خیال کی روبہی اور میری تظروں کے سامنے کوہر کا دلکش اور مرسر س پیکر لمرایا، دل می دنی حراوں نے ایک دم تیزی سنعال گراس کے تصور کو جھٹک کراس کے خیال

قدسیہ بہت ی او کیوں کی تصویریں لئے میرے سامنے آن کمڑی ہوئی۔

الان قدسيد كي شادي كردينا جا الي تعين اورساته ای دو کریس بهولے آنے کی خواہش مندھیں، ميرااينادل توكب كامريكا تفاء كرامال كي خوابش كا احرام كرتے ہوئے من نے بنا ديكھے ان تعویروں میں سے ایک تصویر اٹھا کر امال کے حالے کی جیب جاب ان کے کرے سے کل

ہوئے عیں، جیسے ہی قدسہ کا رشتہ یکا ہوا امال نے ہم دونوں کی شادیوں کی تاریخ فائل کر دی، پھر ایک مرکی می شام میں قدمیدائی کھر کی ہوگئی، اس کی رحمتی ہے ایکے دن صاحبہ رضا میری

سے سر اٹھانے کی کوشش کی تو میں نے خود کو

ے اینے دائمن کو چیز الیا۔

"معانی جابتا ہوں، مراس میں ہارافطعی کوئی قصور تبیں ، قدسیہ نے آپ سے رابطے کی بہتری کوشش کی تھی مگر مارا کسی بھی طرح آپ ے دابطے نہ ہوسکا ، اس اس لئے ہم آب کودعوت نامه بھی نہ میج سکے۔" انتہائی معذرت خواہ انداز یں کتے ہوئے میں نے اس کے فکوہ کو دور كرنے كى كوشش كى تقى، جوايا دومسكرا دى، اس نے شاید میری معذرت کو تبول کرایا تھا، میں نے سکون کا سائس لیتے ہوئے اس سے ایک بار پھر

" ہارے شہر میں آئی ہو مر ہارے مر کول نہ آئی آب؟" میں نے استفہامید نظرول ےاس کی طرف دیکھا۔

" فكرمت كرين، يهال آئى بون تو اب لوگوں کی طرف بھی ضرور آؤں گی بس ذرا کو ہر کی شادی سے فارغ ہو جاؤں، آج بھی بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر ضروری سامان لینے ادھر آئی موں ورد بالكل قرمت بيس لياري "اس ف بوی کمی چوژی تفصیل پیش کی تمنی تمرمیرا ذہن تو محومر کی شادی کے لفظوں میں اٹک کررہ کمیا تھا۔ " محومر کی شادی مور بی ہے؟ " دھیان کے باد جودمير كفظول من بدهياني تمايال مي-

"اجیما، کہال موری ہےاس کی شادی؟ وہ لوك تواييخ فاعدان سے باہر شادى ميں كرتے ٹاں؟" نجانے کیا جانے کی جاہ نے مجھ سے سے سوال کروا دیا تھا، مگروہ جیران رہ گئی۔ "بيآب سے كس نے كه ديا؟" "میں نے ساتھا کی سے ایا۔" اس بار میں نے اپناا نداز سرسری سار کھا تھا۔ " آب كوكس في غلط بتاياءاب البياليين ب، وه

لوگ تو بھارے کوہر کو لے کر اتنا پریثان تھے کہ

20/4 (199)

هنا (198) دسبر 2014

بهت ساشرمنده بوگيا۔

فاندان سے باہر بھی اس کی شادی کے لئے تیار تھے۔"

اس باراس کے لفظوں نے میرے گرد بیسے دھاکے سے کیے تھے، جن کی زدیش آکریش بالکل چپ ہوکررہ کیا تھا، جبکہ دہ حزید کہدری

''ان لوگوں کی بس اتن می ڈیمایڈ تھی کے لڑکا اجما ہو جو کوہر کوخوش رکھ سکے دہ جاتے تھ لڑکا كويركى طرح يزها لكها بواوراس كے اسے خاندان من الركزياده يزم المع تقيي تبين، ای انظار میں اتناونت گزرگیا، کو ہر کے والدین جدددجه يريثان رب مك تقے" وہ كم جارى محی اور میں جب کرکے اسے سے جا رہا تھا كونكه ميرے ياس اب مجھ كہنے اور يوقينے كور ما الميس تاءاس سے بہت سے سوچوں نے مجھے ا فی لپیٹ میں لے رکھا تھا، تمرسب سوچوں پر بیہ سوچ سب سے زیادہ حادی ہو رہی می کہ آخر قدسیہ نے مجھ سے وہ سب غلط بیانی کیوں کی؟ اور میرے اس سوال کا جواب مجھے صرف قدسيه على سيال سكيا تفاء مازين كب كي وبال ے جا چی میں میں لتنی می در خالی الذين كى حالت میں یونٹی بے مقصد ساوہاں کمڑارہا، پھر

بنا کچھ لئے بیں گھر لوٹ آیا۔
کھر پہنچ کر بیں فورا ہی قدسہ سے اپنے
سوالوں کے جواب لے لینا جابتا تھا کمر بین فورا
اس سے بات نہ کرسکا، کیونکہ سامیداس کے ہمراہ
مخی، بیں چپ جاپ وہاں سے بلٹ آیا، بعد
کے کس بھی بل بیں وہ جھے اکبلی میسر نہ آئی،
سامیہ سلسل اس کے ہمراہ تھی، شام تک انہوں
سامیہ سلسل اس کے ہمراہ تھی، شام تک انہوں
سامیہ سلسل اس کے ہمراہ تھی، شام تک انہوں
سامیہ سلسل اس کے ہمراہ تھی، شام تک انہوں
سامیہ سلسل اس کے ہمراہ تھی، شام تک انہوں
سامیہ سلسل اس کے ہمراہ تھی، شام تک انہوں
سامیہ سامیہ کی سائلرہ کو لے کرایک چھوٹی می میرے
سامیہ کا انہتمام کر ڈاللہ تھا، جس میں میرے
سامیہ کی انہتمام کر ڈاللہ تھا، جس میں میرے
سامیہ کی انہتمام کر ڈاللہ تھا، جس میں میرے
سامیہ کی انہتمام کر ڈاللہ تھا، جس میں میرے
سامیہ کی انہتمام کر ڈاللہ تھا، جس میں میرے
سامیہ کی انہتمام کر ڈاللہ تھا، جس میں میرے

تھیں،عشاء کے بعد کہیں جاکر یہ تقریب اپنے افتیام کو پنجی اور میں سامیہ کے ہمراہ اپنے کرے میں جلا آیا۔

تھوڑی دیر إدهر أدهری ہاتوں کے بعد
سامیت کادٹ کی دجہ ہے گہری خینوسوئی خود میری
نیندتوسوچوں کے درمیان الجور دوگئی میں کچے
دیم ایشا کروٹیں بدلتا رہا، گر پھر پچے سوچ کر
اشااور قد سید کے کمرے کے باہر آن کھڑا ہوا، بنا
آہٹ کے میں نے اس کے کمرے کے درواز وایک دم کھٹا
دردازے کو ہکا سائی کیا تو درواز وایک دم کھٹا
چلا گیا، وہ شاید درواز ہ بند کرنا بھول کی میں
بلٹ جانا چاہتا تھا جب یونمی میری نظر سامنے
بلٹ جانا چاہتا تھا جب یونمی میری نظر سامنے
سٹو ہر) بیٹر پر بے خبر سور ہا تھا جبکہ قد سید کمرے
شوہر) بیٹر پر بے خبر سور ہا تھا جبکہ قد سید کمرے
میں ایس تھی، وہ شاید المان کے پاس تھی، میں نے
میں ایس تھی، وہ شاید المان کے پاس تھی، میں نے
میں ایس تھی۔ وہ شاید المان کے پاس تھی، میں نے
میں ایس تھی۔ وہ شاید المان کے پاس تھی، میں نے
میں ایس کی وہ شاید المان کے پاس تھی، میں نے
میں ایس کی وہ شاید المان کے پاس تھی، میں نے
میں ایس کی دوران تا دوران کی اس کی میں نے
میں ایس کی دوران کی دوران کی دوران کی کمرے
کی طرف قدم ہو ھادیتے۔

بی امال کے سامنے قدیہ ہے اپنے سوالوں کے جواب لینے کا فیصلہ کر چکا تھا، امال کے کمرے کے سامنے پہنچ کر بیل نے ابھی دروازے کے بینڈل پر ہاتھ رکھا بی تھا کہ اندر سے سنائی دیتی قدمیہ کی آواز نے جھے میری جگہ برحنے پر مجور کردیا، وہ بڑے فریدا نداز بیل امال سرکہ رہا تھی۔

"د می آیج امال، میرافیعله کس قدر درست ثابت جواہے، اگر اس دقت بی بھیا کی ہاتوں میں آکر گو ہر کے گھر رشتہ لے جاتی تو آج آپ ادر بیل یہاں اس طرح موجود نہ ہوتے۔" اس کافظ افظ بی فخر نمایاں تھا، وہ کہ رہی تھی۔ کافظ افظ بی فخر نمایاں تھا، وہ کہ رہی تھی۔ "مجائی جس طرح اس کے عشق میں یاگل

بہت تیزائری ہے امال، ذرای کھواو کے بی ہوتی ہمائی کو لے کرا لگ ہوجاتی اور ہمائی اس کی محبت میں انکار بھی نہ کر سکتے ، پھر آپ کا اور میرا کیا ہوتا، ہم تو اسلارہ جاتے ہاں؟ جھے تو اس وقت میں سب سوچ کر ہی فکر ہوگئی تھی، نہ تو بھائی کواس میں بی اپنی میں اپنی خالفت ان پر طاہر کر کے ان کی نظروں میں بی بی بنا جا ہی تھی اس وقت بھائی ہے بنا جا ہی تھی اس وقت بھائی ہے بنا جا ہی تھی اس وقت بھائی ہے

جموت بولنا پڑا، ورندائیس کیے بتاتی کہ ہم کوہر کے کر گئے تو تنے، گر مرف اس سے ملنے کی نیت سے، رشتے کی بات تو ہم نے کی بی بیس تھی۔'' امال درمیان میں کہیں نہیں بولی تھی، خود

قدسیای جوش بین سلسل بولے جارہی تھی۔
''دمصلحت کے تحت بولے جموث کو تو خدا
محل معاف کر دیتا ہے نال امال؟ بین نے بھی
مصلحت کی خاطر یہ جموث بولا، کیونکہ بین اپنے
مصلحت کی خاطر یہ جموث بولا، کیونکہ بین اپنے
مصلحت کی خاطر یہ جموث بولا، کیونکہ بین اپنے
مصلحت کی خاطر یہ جموث بولا، کیونکہ بین اپنے
مصلحت کی خاطر یہ جموث برگیٹ محسول کر رہی تھی۔'' دو شاید

میرے اندر کہیں کہ بہت زورے اُوٹا تھا، مر ہر طرف جائد فاموشی طاری تھی، میرے ہر سوال کا جواب مجھے ل کیا تھا، ای گئے میں مارے ہوئے جواری کی طرح لیٹ آیا تھا، سامیہ اہمی بھی بے خبر سوری تھی، میں اس طرح فاموشی سے اس کے برابر میں آن بیشا۔

جس سے بیں نے میت کی تھی وہ جھ سے دور تھی اور جومیرے قریب تھی دہ سراسر میرے کھر والوں کی ضرورت تھی، بیں اپنے زیان کا حساب کرنے بیٹھ گیا۔

" بی نے گوہر کو پاکر مکمل ہو جانے کی خواہش نے جھے خواہش نے جھے کو اس شدید خواہش نے جھے کہ کہا کہ مکمل ہو جانے کی کہا کہ کہ کے دیا تھا۔ " کہا کہ کہا کہ کا دواد حورا کر کے رکھ دیا تھا۔ " دل میں رہے والے زخم کے باد جود دل

دے پاتا، قدمیہ کے اس جموت نے جملے کو دیے کا کرب تو بخشا تھا لیکن جملے تقلیم ہونے کے عذاب سے بچالیا تھا، قدمیہ نے تھی کہا تھا۔

''اگرایک آدی جمریا توٹ جائے تو جمہیں ہوتالیکن پورا کھر اند کی صورت نہ تھرنے پائے ،
پر اگر میرا کھر جمر جاتا تو شاید جمی کو ہر کو پاکر خور کو پاکر خور کی کہا معلوم کو ہراکی انداز ہے ہی بیو، خور کی جاری سوج تھی کیا معلوم کو ہراکی انجی بیو، انجی بیو،

ايك ورت كريد ك والاى دكان ي كي وا

. مرتدمير عدل كابي بورا طاحط فرا ليهية

کے کی کونے سے صدا بلند ہورہی تھی کہ قدسہ

اس نے اس قدر آھے کی سوچ لی می ، کوہر کو یا

لنے کے بعد جو آگر واقعی اس کی امال اور قدمیہ

ے نہ بی ایے اسے میں، میں و تقسیم موکررہ جاتا،

بمرندتو على كوبركا موياتا اور ندهم والول كوتوجه

شايد قدسيه بجمع سے زيادہ سجيد دار مي، جو

نے اینے لئے جو کیا تھیک بی کیا۔

بزارون كالقداوس سط سلات وزيد يعلف فخ

ىدىنىكىدون كودىكى دى براوى ساول-

= - SUUS -10.

س لرك ندمواد واسوا

\*\*

احماس تلےد بے ہوئے دل میں اسے فاعران کو

🖈 ہے ہوئے دیکے کردل میں سکون ساائر تامحسویں

2014 201

الاتاب

حندا 200 دسبر 2014

公公公

Show me the meaning for hte broken heart.

المراكب من فيم الدميراكب ووبيد به المراكب على المراكب من من من من من المراكب المرا

دے جانے پر دوری ہے۔اس نے بغیر کوئی لفظ کے خاموثی ہے۔اس کا ہاتھ پکڑااور اپنے کرے کا طفر کے خاموثی کے خاموثی کے خاموثی کے خاموثی کے خاموثی کے دونے اور سکندر کوگالیوں سے نواز نے کا مختل کے ماز کم ایک تھنے تک جاری رہےگا۔





بخت سے ظر ہوگی۔اسے لگان کا اتھاکی جنان سے ظرا گیا۔ ان کے کانوسے کی طرف و کھتے موسے اس نے بے ساختی میں دونوں ہاتھ میشانی پر مکھودوس ساتھ میں تھا ایسٹ ٹھک میشانی پر مکھودوس سے اتھ میں تھا ایسٹ ٹھک

"بائے اللہ اسلم بائے ای کی اسلم بائے وا جان ۔" ایک ہاتھ میں بیشائی کیڑے دوسرے ہاتھ سے وہ اسکوڈالس کرنے کے ساتھ تناموں کی نیار ہیں ڈالتی دہیں بیٹر گئے۔ اس کی دہائیاں جا ری تھیں لیکن سائے کھڑے ہم و بیٹر پیٹر کیٹرے مہر و بخت سے پہ باز لیٹے نہایت اطمینان سے اس کود کھتے رہے اور جب ان کے والے اظمینان پر علیرے نے اپنی دہائیوں کو بے اثر ہوتے دیکھا تو بھاں بھاں کر دہائیوں کو بے اثر ہوتے دیکھا تو بھاں بھاں کر دہا۔ اس کی بے سرویا ایکٹنگ اور دہائیاں دیے کے بعد جب وہ بی بی رونا کرتے اور دہائیاں دیے کے بعد جب وہ بی بی رونا کوئنگ دیم رونا ہوتے کے بعد جب وہ بی بی رونا کوئنگ دیم رونا ہوتے کے بعد جب وہ بی بی رونا کوئنگ دیم رونا ہوتے کے بعد جب وہ بی بی رونا کوئنگ دیم رونا ہوتے کے بعد جب وہ بی بی رونا کے دونا کے دونا کرتے کی بوتے کے بعد جب وہ بی بی رونا کے دونا کے دیم کی طرف بوجہ کے۔

ان کی بے نیازی اور بقول علیزے کی بے حسی پر علیزے نے اور زور وشور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آ واز سن کر مضعل جس وقت باہر آئی تو ایک ہاتھ ہے اسے پیشائی اور دوسرے ہاتھ سے بیٹ پکڑے دیکھ کر وہ مجھ گئی کہ وہ اپنی میں شرارت پر مہر وز بخت کے ہاتھوں کہ وہ آئی سے یا چھر سکندر کی تخ یب کاری پر بدلے میں ملنے وای ناکا کی لیٹن سکندر کے جل بدلے میں ملنے وای ناکا کی لیٹن سکندر کے جل

ایک طائراندنگاہ تو پس پر ڈال کراس نے شو پی کے ساتھ اپنے آپ کو تو معنی اندازی بس سرایا تھا۔ ابھی وہ اسے تو معنی و تقیدی نگاہ ڈال کر چیجے ہی ہٹی تھی کہ سرایا تھا۔ ابھی کہ سرایا تھا سے شیشہ تو ڈتی ہوئی بال اندر آئی اور وہ خوبصورت تاج کل کا شو پس اس کے قدموں بس مجدہ ریز ہوگیا۔ اس حسین تاج کل کو کرچوں بس مجدہ ریز ہوگیا۔ اس حسین تاج کل کو کرچوں بس مجدہ ریز ہوگیا۔ اس حسین تاج کل کو کرچوں بس مجدہ ریز ہوگیا۔ اس حسین تاج کس کو کرچوں بس میں ہدلے دیکھ کر وہ کیدم سکتے ہیں آئی۔

"إ الله باسلو" كى آواز ير اس نے لیث کردیکھا ایک ہاتھ میں بید تھا ہے دوسرے باتهدمنه يرر كهوه زورزور سيبس رباتها لان مل کمڑے بنتے سکندر کوخونخوار نظروں سے دہمتی ہوئی وہ کسی شیرنی کی طرح بھاک کر اس یہ جیٹی می کیکن سکندراس کی تو تع سے زیادہ موشیار تھا۔ وہ اس کے رنگ بدلتے چرے اور خونخو ارتظروں ذركرد كيدكرسيدها لائيريري كى طرف بعا كالتحار وی تو ایک جائے پناہ می اس کے لیے جہاں بھی بیشے وا جان اور بھی بیشے مبروز بخت اس کی طلینمرے بخت سے جان چیزواتے تھے۔ لان على كرے ہوئے بيث كو كھورتے ہوئے افحا كروہ سید کی اس کے بیچے اس کی بناہ گاہ کی طرف بما کی می \_ آج اس نے جہدر لیا تھا کہ وہ اس بید سے محدد کا وی حشر کرے گی جواس نے اس كتاج كل شويس كاكيا ب- حمر برا بوااس كي قسمت كاب تتح بيل كي طرح بعالتي وه جس وقت لا بحريري كے دروارے ير پيكى اس كى ممروز

خسا 202 دسبر 2014

معنی جاری تھا۔ گانی کرائیم سے جاوہ کرہ
سادہ ہونے کے باوجود بے صدخوبصورت تھا۔
گانی کار پٹ ملکے گانی رنگ کے پرد سے اور کھائی رنگ کے پرد سے اور کھائی سے رہے ہوا ہے۔
ایک خواب ناک ماحول پیدا کردہا تھا۔ گانا اب دو
سرجہ ختم ہو کر جیسری بارشروع ہو چکا تھا لیمن اس
کے انہا ک میں کوئی فرق بیل آیا تھا۔ جبی
اواز یہ بکدم ٹورٹ کی دھاڑ سے دروازہ کھلنے کی
اواز یہ بکدم ٹورٹ کی علیز سے نے سراٹھا کرد بکھا
وہ مشکل تھی جو ممکنین نظروں سے بغیر کی کے کہا تا اور
وہ مشکل تھی جو ممکنین نظروں سے بغیر کی کے کہا تا اور
اس کے ارتکار کوٹو شیخ نہ د کھی کرعلیز سے نے طخر

"اورتم محول ديوي" يركد كرمشعل ركى

وه جس وقت والمنكروم شي يحى وا جان

مروز بخت کے ساتھ کی سای گفتگو میں معروف

فیس می الدورواز وبند کرے ما جل می

سے اس نے سامنے بیٹے سکندراور مشعل کو دیکھا جوالی دوسرے سے باتوں میں گمن ہے۔ اس کے کائی در کھڑے دیے اور میں گمن ہے۔ اس نے کائی در کھڑے در ہے کے بعد بھی جب مشعل نے اس کی طرف نہیں دیکھا تو وہ ضعے میں اپنی کری کے بجائے واجان کے پاس رکمی خالی کری کی طرف بورہ گئی۔ بیٹجا وہ وا جان کے پاس میں اپنی کی طرف بورہ کی۔ بیٹجا وہ وا جان کے پاس میں اپنی اس نے اپنی میں میں نے اپنی میں اور کی کرنے کے لیے رکمی میں اور کی کرنے کے لیے رکمی مولی یا وا میں مولی میا وا میں کی تا کہ وہ زمین بوس مولی یا وا جان کی تا کہ وہ زمین بوس مولی یا وا جان کی تا کہ وہ زمین بوس مولی یا وا جان کی تا کہ وہ زمین بوس مولی یا وا جان کی تا کہ وہ زمین بوس مولی یا وا جان کی تا کہ وہ زمین بوس مولی یا وا جان کی تا کہ وہ زمین بوس مولی یا وا

"دھیان سے بیا۔" داجان نے اسے بازو

دومری خاصے ہوئے مہارا دے کر اپنے ہاں رکی

دومری خالی کری پر بنھایا جبی اس کی نظر متحل اور

مکندر سے ہوئی ہوئی میروز بخت پر چلی کی جن

کے پڑووں پر مشراہ خیلتے واخت بھی دکھانی دے

رہے تھے۔اس نے الن شوں کی مشرا ہیں اور وا

ماموی سے اپنی طرف سے بوتو جی کونوٹ کیا اور
ماموی سے اپنی طرف سے بوتو جی کونوٹ کیا اور
ماموی سے اپنی بلیٹ پر جمک کی۔اس کے قوشی
خاموی سے اپنی بلیٹ پر جمک کی۔اس کے قوشی
دومرے کو دیکھا اور پھر پچھے نہ ہوئے وہ
دومرے کو دیکھا اور پھر پچھے نہ ہوئے وہ
دومرے کو دیکھا اور پھر پچھے نہ ہوئے وہ
کھانا تم ہونے کے بعد میروز بخت داجان
کھانا تم ہونے کے بعد میروز بخت داجان
کے ساتھ دا بحرری کی طرف بڑھ مجھے تھے۔ میل
کے ساتھ دا بحرری کی طرف بڑھ مجھے تھے۔ میل

"کوتم این شویس کے ٹوٹے پراب تک ناراض ہو؟" سکندر نے اپی کری سے اٹھ کراس کے پاس بیٹے ہوئے کہا۔ "بال۔" اس نے صاف کوئی سے کتے ہوئے سکندرکود یکھا۔ "اچھاا گرتمہاری فورث آئس کریم کھلاؤں

تو پھر مان جاؤگی۔'' مکندر نے لا کی دیے ہوئے اس سے پوچھا۔ اسے اپی اکلوتی بہن بہت عزیز تھی جواس سے دوستوں کی طرح لائی جھڑتی تھی۔ بہنوں کی طرح ناز اٹھواتی اور اس کے بھائیوں جیسے لاڈ اٹھاتی تو مجھی ماں جیسی ستی میں بدل کر اس کی خواہشات، جانے کے بعد پورا بھی کرتی۔

" تم مجھے میری فورٹ آئس کریم کھلاؤ، میری فیورٹ رائٹر کا ناول لا کر دو اور پھر مجھے لا مگ ڈرائیو پر بھی لے کر جاؤ تو مجھے منظور ہے تمہاری سوری۔ " بے نیازی سے کہتے ہوئے اس نے چرے یہ جمولتی لٹ کر پیچھے کیا۔

"او كے منظور ہے۔" سكندر نے بلك جميكتے من منظورى دى۔

"بائے ..... او سکندرتم کتے اجھے ہو میں ابھی تیار ہوکر آئی ہوں مثی تم بھی جلدی ہے جینج کراو۔ "و میاری ناراضی بحول بھال کرخوش ہے کہ حال ہوتی این کمرے کی طرف بھا گی تھی اور اس کے جائے کے بعد سکندر اور مختل ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ سکندر اسے بھی تیار دوسے کا کہہ کر دا جان ہے اجازت لینے دا جان ہوئی الراب کے کمرے کئی الراب کی طرف بودہ کیا۔

"یا پھر برے بھائی جیبا ڈوٹنگ ہے ناں۔" مضعل نے اس کا جملہ کاٹ کر کہا تو علیزے تے گئی۔

"قم خوابول کی دنیا میں کیوں رہتی ہو لیزا؟"مشعل نے اس کے ضے کونظرا عداد کر کے بیاد سے کہا۔لین ای بیار مجرے انداز کونظرا عدار کرکے کیا ہے کہا۔لین ای بیار مجرے انداز کونظرا عدار کرکے علیم سے بولی۔

"قم سے کس نے کہا ہے کہ تہارا بھائی اسارٹ و ہونڈ سم اور ڈیشنگ ہے؟"علیو سے نے نہاعت بے دردی سے مہروز بخت کی وجاہت کو نظراندار کر کے متعل کو طیش ولانا جاہا اور حسب تو قع مضعل تپ چی تھی۔

"تہارے ان ناولوں او ڈراموں کے بیروز سے تو بہت اچھا ہے میرا بھائی شکل و میروز سے تو بہت اچھا ہے میرا بھائی شکل فی مورت میں بھی۔"مضعل نے بھی آج اس سے بحث کرنے اور ٹی وی ڈراموں کے ساتھ ناولوں کا مجوت اتارنے کا تہیے کرلیا تھا۔

"كونكه خواب عى تو زعرگى موت بين اور اگر خواب عى نه مول تو جم تو ب موت مرجا مين كونكه يه خواب جم لزكول كے ليے آكسيجن كا كام كرتے بين "عليزے نے قلسفياند اغداز مين جواب دیا۔

المجلسة المحمد المحتى المحتى الوكيا على المحتى الوكيا على المحدد المحدد المحتى الوكي المحتى المحتى المحتى المحت المحتى ا

20/4 --- 205

عنا 204 ··· 204 ا

ہے تہارے ہاں ول بیس بلکہ اس کی جگہ اسٹون فٹ ہے اور پھروں سے خوابوں کا گردمکن نہیں مائی ڈیئر۔''اس نے ہے تک لا مک ٹیش کی۔ ''خوابوں کی دنیا سے باہرنگل آؤ علیز ہے زندگی بہت رکھے ہے اس کی سمجھاس کو مرکھو۔''

زعری بہت کے ہے اس کی مجھال کو پر کھو۔''
مضعل کی منتی دا جان کے دوست کے

پرتے سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بنیا اس کی زعر کی کا

سب سے بڑا خواب تھا۔ وہ میڈیکل کے تحر ڈائیر
میں تھی لیکن شاہ ویز (منگیتر) کو چونکہ ڈاکٹر
میں تھی لیکن شاہ ویز (منگیتر) کو چونکہ ڈاکٹر
میں تھی لیکن شاہ ویز (منگیتر) کو چونکہ ڈاکٹر
میں تھی لیکن شاہ ویز (منگیتر) کو چونکہ ڈاکٹر
مین ونقصان کو بالا کے طاق رکھ کر شرق لڑکیوں
ہرفع ونقصان کو بالا کے طاق رکھ کر شرق لڑکیوں
ماموثی سے میڈیکل کی تعلیم سے استمر دار ہوگی
فاموثی سے میڈیکل کی تعلیم سے استمر دار ہوگی
فاموثی سے میڈیکل کی تعلیم سے استمر دار ہوگی
فاموثی سے میڈیکل کی تعلیم سے استمر دار ہوگی
فاموثی سے میڈیکل کی تعلیم سے استمر دار ہوگی
ماری خوابش سے دستر داری کے چھے میں کا
فاموثی سے کھر میں کوئی نہیں جانتا تھا سوائے
ہاتھ ہے گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا سوائے
ہاتھ سے گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا سوائے
ہاتھ سے گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا سوائے
ہر بہت شور مجایا تھا لیکن مضعل نے اس کے ڈاکٹر نہ بنے
ہر بہت شور مجایا تھا لیکن مضعل نے اس کو خاموش

'' بھے اپنے خواب بہت عزیز ہیں مشی میں مرتو سکتی ہوں لیکن اپنے خوابوں سے دستبرداری ماصل نہیں کر سکتی ادر یہ خواب بی تو ہیں جو میر سے جینے کا سامان ہیں اور زندگی کے سنر ہیں کہا تو یہ خواب بی سمی ان خوابوں کے ساتھ زندگی کا سنر بہت آسان اور سہل ہے میر سے لیے ۔ ویسے تہمیں بتا ہے میر سے اسکے ناول کے میر دکا کیا تا م ہوگا؟''

"مبروز بخت " مشغل نے جمت سے

"اومحترب میں نے ناول لکسنا ہے کسی کی آٹو بائٹوگرانی نہیں لکھنی ۔"علیر سے نے تپ کر کہا تو مشعل ہے ساختہ ہنس دی اور اس کو اس طرح

منتے دیکو کرعلیوے نے بے ساختہ اس کی دائی اللی کی دعا ما گی تھی۔

\*\*

ثام کے ماتے دھرے دھرے ہ عملان في في من آسان ير مرت كالياه یا دل اور شندی مینی سیک خرا ی سے جلتی ہوائے مروز بخت کے کرے میں قدم رکھا تو ای طرف کی کومتوجہ نہ یا کرخاموی سے باہرنگل کی کولکہ جتنی تیزی سے مہروز بحت کا کمرہ سمنے اور اور تھیل یہ چیلی فائلز اور کاغذات کو تھا کرتے ہوئے علیزے کے ہاتھ جل رے تھے اتی عی تيزى سے اس كى زبان مروز بخت كى شان مى تعیدے یا در دی می - آن مع کا مورج بخت باؤس مي كويا زارله الحكر داخل مواتفا وحديك خاص دم می مین مبروز بخت کے لئے انتہائی اہم محی۔ ہوا ہول کہ کھر کے کاموں اور خاندان تیں ہونے والی ایک ساتھ دوتقریبات اٹینڈ کرنے کی وجد ہے مطعل ممروز بخت کے کمرے کی صفائی کرنا بحول تى اورنفاست پندمېروز بخت كوكهال كوارا تا كداس كے فرنچر ير كردكى ايك تهد بحى نظر آئے۔ شامت إمال لاؤر من بينے اول یر متی علیزے اور چن میں پنج کی تیار ہوں سے نروآز ما ہوتی غرمال ی معمل کی مالت ان سے لفی نہ رہ کی تھی۔ انہوں نے وہیں کمڑے كمرے فيعله كيا اور سكندر كونكث لانے كا آرور یاس کیا اورعلیز ہے کوایے کمرے کی صفائی کا کہہ كروه خود دا جان كى طرف برد كي علير عادر مكندر كفرشتول كوخر محى نه بوسكى كددا جان نے ان کی کس یات برتا تندی اعداز برسر بلایا تحایا محر مد کرسکندر کہاں کے اور کس کے لیے کلٹ لنے ما

رہاہے۔ وہ ان کے خشکیں چرم پر نظر ڈال کر

مرے مرے قدموں سے اندرکی طرف جارہی میں جسی میروز بخت نے لیک کر اس کے ہاتھ سے ناول اس کے ہاتھ سے ناول کی اس کے ہاتھ دو کرے بالی میں چلے گئے۔اب وہ کرے بین اسلی میولتی سانسوں کے ساتھ کاغذات سمینتی اور اسے درازوکو کھولتی بند کرتے ہوئے لا وُرخی میں میروز بخت کی آواز کا گمان ہوا۔ اس نے ہاتھ دوک کر بخور آواز کوسنا جاہا۔

بی سے ہوروں وہ رور وہ روہ ہے۔
"او کیا مرف زندگی کا بی مقصد وہ کیا؟"
وہ باہر کمڑے مشعل کو نہ جانے کون سا مقصد
حیات یادولا رہے تھے اور مشعل کی منهانی آواز
جو چند تھوں کے لیے امبری تھی وہ بھی آئی بند

عليرے نے ب اختيار جل تو جلا كا ورد شروع كرديا كول كم بجدات معلوم تحاكراب مہروز بخت اینے کرے می بی آئیں گے اور اس کی شامت اعمال مینی ہے اوراس کا گمان کی ثابت بوا تفا ما تقع يد زيرول على وغيم عن بحولے ہوئے تھنے اور لال سرخ مندلیے مہروز بخت دروازے كفريم مل كفرے اسے بى كھور رہے تھے۔ علیزے کو لگا وہ عل فاکھک کے اکھاڑے میں کھڑی ہے اور سامنے تی ایس مر ارتے کے لیے (Bull) اے مرخ اعمول ے محور رہا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو علیزے بخت ای اس تثبیہ یہ بس بس کے بے مال ہو چى موتى كين اس وقت صورتمال دوسرى تمي ال كے غصے يحت كے ليے عليز بے فائل ايك بمكل عدا فعالى تو نتيجاً قائل من ركم مير تیدیں رکھے چی کی طرح پیز پیزاتے ہوئے مہروز بخت کے قدمول عل مجدہ ریز ہوئے تو علیزے کے ہاتھوں کے طولے کیز سب اڑ کے ۔ وہ بدحوای سے بھی فائل کود کھے رہی تھی اور بھی مہروز بخت کو۔میروز بخت نے جمک کران

پیرز کو افعایا اور علیزے کی نظروں کے سامنے لبرایا۔ "میکیاہے؟"

" پیرز بن مبروز بمیا-"اس فرمعومیت سے بلکس جمیکا کیں۔

"اجھانید پیرزیں تو یہ بھی ہا ہوگا یہ س کام آتے ہیں؟" انہوں نے سادہ کاغذوں کودوبارہ اس کی نظروں کے سائے کیا۔

"ناول لکھنے کے کیے جمیا۔" اس نے قرمائرداری کے دیکارڈ توڑے۔

"خوابول اور نادلول کی دنیا سے لگل آؤ علیہ علیہ سے ہر چیز بی اعتدال لازی ہونا چاہیے حمیمیں سوائے ناولر پڑھنے، خواب دیکھنے اور کوئی کام نہیں، گھر کا کوئی کام نہیں، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی ہو، یہ گھر معرف مختل کی ذمہ داری نیس بلکہ تمہاری بھی ذمہ داری سے اور لیور احتجان اس ذمہ داری کا جوت دینے کے لیے مشال کونالو کے لیے میں نے ایک ہفتے کے لیے مشال کونالو کے کمر بجوادیا ہے آئے سے ناشتہ کی اور ڈرآپ کے ذمے اور بیتمام چیزیں بھے وقت پر تیار کی طویل کے ذمے اور بیتمام چیزیں بھے وقت پر تیار کی ایم وقت پر تیار کی کی دعا کہ دینے کے دمے اور بیتمام چیزیں بھے وقت پر تیار کی دیار کی کے دمے اور بیتمام چیزیں بھے وقت پر تیار کی دیار کی دماکہ کی ایم اور بیتمام چیزیں بھے وقت پر تیار کی دیار کی دیار کی درائے ہوئے جو ایک کرتے ہوئے جو دماکہ اس کے مر بیدکیا تھا اس نے علیرے بخت کے دواس ملی کرتے ہوئے جو کے دواس ملی کرتے ہوئے جو کے دواس ملی کرتے ہوئے ہے۔

"يوے كوناؤ (ابتم جائتى ہو) \_" مهروز بخت نے دروازے كى طرف اشاره كرتے ہوئے اے كيا تو دہ مرے مرے قدموں سے بابرنكل آئى \_

اور پھراس ایک ہفتے میں علیوے بخت نے ٹابت کر دیا ان کے کاموں ہے اتن بھی ٹابلد میں

منا 207 سبر 201

عنا 206 سے 204

مِعْنَا مِهِ وز بُخت اللهِ مِعْمَةِ تَقِيرِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

اس دن بھی وہ مج جرکی نماز کے لیے العتى \_ نماز اداكر يحقورًا بهت قرآن ماك يرم كروه دعا ما مك كر مكن شي آئي \_ آئ سنڈ عاقما تواس نے سب کی پند کی مناسبت سے فرت کے سے آنا نکالا اور آلو کی بھیجا تیار کرنے کے لئے آلو كاث كرمصالح والااواس كووهك كررك دیا۔ چو لیم کی آ کی تیز کر کیاس نے آ لمیث کے لیے بیاز کھائی اور قرائج سے رات کا تیمہ اور الله عنا ل\_ قيد كرم كر كاس في ابرآك دیکھا تو میروز بخت اور دا جان نماز ادا کر کے آ يك تق ـ وه وا جان كوسكندر كي نه المين ك فكايت كر ك فراب سے دوبارہ كن على كس مى - تعورى دير بعد وه باول عن آنوكي بعجاء وا جان کے لیے رات کا قیمہ، سالن اور سکندر کے لے پولا ہوا سہرا آلمیث لے کر باہر آئی تو وہ لوک ڈاکٹک عمل یہ آئیکے تھے۔ کر ماکرم پرا شھے ر کھ کروہ واپس وکن عن آگی۔اے کے براغا تیار کرنے کے ساتھ اس نے مجن کا تھیلا واسمینا، استعال شده برتن سنك مين ذال كروه جس وقت واع تاركر ك الكرآئي وولوك كما يك تقي اس نے سب کے آگے جائے رقی اور دوبارہ مكن عمل جائے كے ليے بلخي تو داجان نے اسے

"فیزابیا کہاں جاری ہوناشتر کرلو۔"

"فیزابیا کہاں جاری ہوناشتر کرلو۔"
اعداز میں اپنے جانے کی وجہ بتائی تو دا جان نے
اے زیردی بازوے پکڑ کر بٹھایا اور سکندر کوکہا۔
"جاؤ سکندر کی ہے جینی لے کر آؤ۔" اپنا
فورٹ ناشتہ کھانے کے بعد سکندر شرافت ہے
گورٹ ناشتہ کھانے کے بعد سکندر شرافت ہے

اے دیکھ رہے تھے۔اس ایک بنتے میں وہ کتی بدل فی می کم کے کاموں کے ساتھ ان کے اور مكندر كے كيزے محى استرى شده موتے تھے۔ انہوں نے بغور دیکھااس نے براٹھ کے ساتھ ائے لیے مجم می جس بنایا تھا۔ بلکہ دا جان کا بھایا ہوا تمدادر سكندر كے آ كے دفى موسے يليث سے يجامواتموزے سے الميث سے اس في يرا شايورا كرليا تفا يجياس فان كي يندير بنا تودي مي ليكن اس كى طرف آكوا فا كرجي بين ديكما تار ناشتہ سے فرافت کے بعد وہ معمول کے کامول میں خاموثی سے لگ گئے۔معمل کے جاتے اور اس کی ذمہ داری سنیا نے کے بعد مروز بخت کو می ایک چز کی کی کا شرت ہے احماس موا تما وو محى مدونت موين والى ان دونول كى جموعك چوزيول كى طرح محتى بنى اور چرا کاطرح ک چکاری بخت باؤس سےمعدوم مو چی سی اور ان سب چروں کو والی لانے کے لیے میروز بخت خاموی سے اعدد کی طرف يوه مح جال انبول في مقعل كو والي لاف کے ساتھ علیوے کی جی اور اس مرک جیکاریں مجى لونانى مي \_ دا جان خاموش تفي كين يي كله يرتى ان كى آتھىيں بھى مېروز بخت كى نيىل روسكى

\*\*

تحیون اور شدتوں سے واقف تھے خاص طور پر علیز سے اور مشعل کی۔

معلیر و ہیں۔" اس نے جلدی ہے آئسو پو چھ کر فیروز بخت کو دیکھا جو نجائے کب سے وہاں کھڑے اسے مختل میں معروف دیکھ رہے مجھے۔ تعوذی دیر بعد اسے کمپوز موتا دیکھ کر وہیں میر هیوں یہ بیٹھ گئے۔

" بیٹا کیا ہوا کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ مورو نے پچھ کہا ہے یا پھر سکندر سے پھراڑائی ہوگی۔" انہوں نے اس کے پاس بیٹے ہوئے ازراہ فراق آخری بات کی۔

در جنی او داجان بس ایسے ای " وہ ہاتھوں کی الکیوں کو آئیں میں پھٹائے ادھورے پن سے ہولی۔

" پھر بھی بیٹا کوئی تو الی بات ہوگی ہاں جس پہ میرا بیٹا استے زور و شور سے روئے میں معروف تھا کیا ہے واجان کے آنے کی بھی خبر نہ ہوگی۔ اپنے دا جان کو بھی نیس بتاؤ کی کیا ہوا۔ " فیروز بخت کو اپنی یہ پوتی بہت عزیز تھی۔ ہوا۔ " فیروز بخت کو اپنی یہ پوتی بہت عزیز تھی۔ اس کی چیکاری بی تو بخت ہاؤس میں روئی کیے رکھی تھی اور وہ و کھے رہے تھے مضعل کے جانے اور کھر کی ذمہ داریاں سنجالتے کے بعدای کھر

می وہ چہاری جس ری تھیں جو انہیں زعر کی کا احساس دلائی تھیں۔ انہوں نے اس کے سرپ ہاتھ دکھ کر نہایت ہی محبت سے اس کا چرہ اٹھایا اور بیان کی محبت کا بی اثر تھا کہ آتھوں نے ایک بار بہنے کا راستہ طاش کرایا۔

" بھے مما پایا یاد آرہے ہیں۔" روتے ہوں۔ اس نے اصل وجہ بتائی اور اس کے در بخت دونوں بیٹے بہت فر ماہر دار تھے اور فیروز بخت کے بیٹوں کی یہ فر مہمان بن کے آنے والے شہروز بخت اور بیٹ کے اس والے شہروز بخت کو بمیشہ کے لیے ان پاک فضاؤں کا مہمان بتا دیا۔ تی کی سعادت مامل کرنے جا مہمان بتا دیا۔ تی کی سعادت مامل کرنے جانے کہ سے دینہ روائی میں بس جانے کے لیے کم سے دینہ روائی میں بس جانے کے لیے کم سے دینہ روائی میں بس ایک فرد بیٹ کو جہال دو جوانا بیٹوں کی موت کا ایک فرد بیٹ کو جہال دو جوانا بیٹوں کی موت کا فرد بیٹ کی کے شہر کی فیسب ہونے پر وہ فرد بیٹ کے شہر کی فیسب ہونے پر وہ فرد بیٹ کے شہر کی فیسب ہونے پر وہ فرد بیٹ کی کے شہر کی فیسب ہونے پر وہ فرد بیٹ کی کے شہر کی فیسب ہونے پر وہ

"وا جان ہم کتنے اکیے ہو گئے ہیں ال میں اور سکندر۔" فیروز بخت کو یکدم مم مم ہوا د کھر کرطیز ے نے ان کا کا غرصا ہلا کر ہو جھا۔

مر سے اس بی مرحوب رہا ہے۔

مردوب سے تم اکم نیل ہو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور اپنے وا جان کے ہوتے ہوئے ہوئے آئندہ تم جمی اپنے آپ کو تنہا نیل بھٹا کی ہو۔ " کی گئے تم الکہ میری بھی بھی ہو۔ " کی گئے تم اللہ میری بھی بھی ہو۔ " انہوں نے محبت سے اس کے آئسو پو نچھ کر اسے آئسوں نے محبت سے اس کے آئسو پو نچھ کر اسے ترب کر لیا اور فیروز بخت کے وجود سے انہی فرشو نے اس کی باپ کی محبت میں اضافہ کر دیا اور وہ ان سے لیٹ کرزار وقطار رودی۔

کانی دیررونے کے بعداس کا دل ہلا ہو گیا تھا۔ لیکن وہ ہنوز فیروز بخت کے کا عرصے پرسر رکھے آنکمیس موتد ہے بیٹی ری تھی۔ ٹیرس پر

2014 209

کھڑے مہروز بخت نے اس کی حماسیت اور اور بہتے آنسوؤں کو دل یہ گرنا محسوں کیا تھا اور وہ جو ٹیمرس یہ شنقدی ہوا کے حرے لینے آئے تھے بوجمل دل کے ساتھ واپس مڑھے۔ بوجمل دل کے ساتھ واپس مڑھے۔

سکندر اور مشعل لا دُنج میں جیٹے ٹام اینڈ جیری دیکھنے کے ساتھ قبقے نگاتے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالیاں مارتے ہوئے چیں سے بھری پلیٹ کواپنے قبنے میں کرنے کے لیے خوب اود حم مجارے تھے۔ ٹی وی کا شور اور ساتھ سہاتھ دولوں کے چینے اور ہنے کی آ وازیں .....لا دُنج اس دقت میدان کارزار بھنا ہوا تھا۔

و مضعل ..... سكندر رمضان المبارك كا عائد تظراً ممياتم دونون كودا جان ..... " علير ب جو لا دُرج سے بوتى ہوئى داخل ہوئى تھى۔ لا دُرج كى جالت د كيدكراس كى آ واز حلق ميں بند ہوئى۔ لا دُرج كى اجرى بمرى حالت د كيدكر اسے رونا آئے لگا۔

''کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے ابھی لاؤنج کی مقائی کی تھی ....مالت دیکھوکر ذرااس کی۔'' علیرے نے غصے سے بھٹکارتے ہوئے کہا۔

" اس کی اس حرکت پہ علیرے کی آنگسیں پیٹ گئی تھیں۔ نفاست پند مشعل اس وقت جنگی ملی بنی ہوئی تھی۔

''یارعلیزے آئی خصہ کرنا بند کریں ویسے ہی دھان پان کی جیں۔ آپ پر خصہ پالگل سوٹ فیمن کرنا بند کریں ویسے میں دھان پان کی جی گل سوٹ میں کرنا میں خود بھی کا تیں۔'' سکندر نے علیزے کے غصے کو چیکوں جی اڑاتے ہوئے فرمانش کر کے اس کے غصے کو جوادی۔ فرمانش کر کے اس کے غصے کو جوادی۔ فرمانش کر کے اس کے غصے کو جوادی۔

"ز ہرنہ دے دول؟"علیوے نے تپ کر کھا۔

نارائل نہ ہوتو عرض کروں دل تم ہے جبت کرتا ہے لے لے کے تہارا نام کوئی دیوانہ آجی بجرتا ہے مشعل نے غصے سے چنزیں بختی علیز کے منانا جاپا لیکن دہاں جنوز خاموی تھی، مشعل کو اسلام آباد سے آئے دو دن ہو بچے تھے، علیز بے اسلام آباد سے کوئی بات جیس کی تھی اور مشعل اس کی نارائم کی کا سب جائتی تھی، سو تر بی سے اسے منانے کے سارے تربے آزماری تھی۔

"ليزاكيا موايار، أب نارافتكي خم مجى كردو آئى سوئير من في بمائى سے وكوين كما تعاوه تو خودى ......"

"تم میر جعفر ..... آستین کی سانب اور تمهارے بھائی چلتے پھرتے ہٹلر کے جافقین جو سمی معالمے میں کوئی کمپرومائز کرتے ، سندس

جبیں کے ہیرواسید کی طرح جو کمی معالمے میں کوئی کپروہ اگر نہیں کرتا۔ "اس نے حسب عادت ناول کے کردار سے تشبید دی، غصے میں اس کی چھوٹی کی ناک سرخ ہوگئی تھی۔
چھوٹی کی ناک سرخ ہوگئی تھی۔
"دوسندس جبیں کا ہیرونیس اسے کے ناول کا ہیرونیس اے کے ناول کی ہیں کا ہیرونیس کی تاریخ کی کا ہیرونیس کی سے کا ہیرونیس کی تاریخ کی کا ہیرونیس کی تاریخ کی تاریخ

"بال بال وق ایک بی بات ہے۔"
علیزے نے بے بروائی سے باتھ بلاتی ہوئے
اسے برے دھکیلا، مشعل ایرجنی میں مہروز
بخت کے دیئے آرڈر براوردیگر کارروائوں سے
بکسرانجان تھی گر بقول علیز ہے کے دوانجان تھی
نبیں بلکہ انجان بن گئی تھی اور مشعل کی اس دھوکہ
دئی پر سرا کے طور پر علیز سے نے فی الحال اس
سے بات چیت کا ادادہ ترک کردیا تھا، گر مشعل
بی کیا جو اس کی تمام تر کروریوں سے واقف نہ
بو۔

" اِرعلیزہ مان بھی جاؤ۔" " تن نے کہا نال معنی تم جاؤیہاں سے میں تم سے بات تہیں کروں گی۔" اس نے کورا صاف جواب دیا۔

"اجمات بحریہ جاکیت ڈبیل مکندرکو
دے دی ہون اور عمیرہ احمد کا بہ نیا ناول مہروز
ہمیا کو دے دی ہوں اور عمیرہ احمد کا بہ نیا ناول مہروز
ال مناکر کا و نئر پدر کھ شاپر کوافھا کراس کے میائے
سائیڈ کا و نئر پدر کھ شاپر کوافھا کراس کے سائے
لہرایا ہے علیوے نے سرعت سے جمیت لیا تھا
اوراس کے شاپر چھنے پر مشعل محبت سے اس کے
اوراس کے شاپر چھنے پر مشعل محبت سے اس کے
اوراس کے شاپر چھنے پر مشعل محبت سے اس کے
وردا کی اور ایک دوسرے کے کھے لگتے ہی
ان دونوں کو احساس ہوا کہ آبیس اپنے مم کشتہ
وجود کا حصر ل کیا ہے۔
ایک عمر جے خواب کی ماند دیکھا

چونے کو ملا تو پریٹان بہت ہوا۔
الجمیں کے کی بار ابھی سے لفظ مغہوم
سادہ ہے دہ بہت نہ میں اسان بہت
جمولے پیشی علیزے نے شندی ہواکو
ایک لبی سائس بحر کراندرا تارا تو موتیا اوررات کی
رانی کی مہک نے اس کی سائسوں تک کو معطر کردیا
قا۔ لاان میں داخل ہوتی مشعل نے اسے
مائٹ میں بندر کیے شعر پڑھتے ریکھا تو ہاتھ میں
مائٹ جگ میں سے شندا تھار جبین کا گھاس
تا سایا اور دوسرا گھاس تکا لئے کے بعد وہ منہ سے
کے طایا اور دوسرا گھاس تکا لئے کے بعد وہ منہ سے
لیا۔ اس نے غصے سے اسے گھورا وہاں ہوز کوئی
الر شرقیا۔

"ویے کون ہے وہ بدنصیب جس کی یادیں مہمیں اس اندھیری رات میں کھلے آسان سلے یہ احساس دلانے آئی بین کہ نہ وہ سادہ ہے اور نہم آسان ہو۔ "مضعل نے کھلے انداز میں طفر کیا۔ آسان ہو۔ "مضعل نے کھلے انداز میں طفر کیا۔ "کیا مطلب ہے کوئی نہیں ہے تم ہریات کا غلط مطلب مت نکالا کرو اور میں ایسی خرافات میں پڑنے والی نہیں ہوں اور میں دا جان کوچھوڑ میں پڑنے والی نہیں ہوں اور میں دا جان کوچھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ "علیز سے نے نظریں کر کھیں جوئے گھائی کے بیٹے تو ہے۔ جوئے گھائی کے بیٹے تو ہے۔ "

"معلیر سے بخت کے ہمیشہ نظری ملا کر اور جوٹ ہیشہ نظریں چرا کر کہا جاتا ہے۔اب کی گئتا دو۔" ورنہ محفل نے اسے دھمکایا۔ زندگی بلی ذرائی می کچراس میں کی ذرائی میں درائی میں ووروز ہوتا ہے یاس میرے

حسا 211 دسير 2014

ورای کی

لين مرجى دورى

هندا 210 دسبر 2014

نہایت معمل انداز میں اس نے بروین شاكر كى زيان يس اينا حال دل سنايا اوراس ك اس ذومعنی اشراز بری مطعل سجه فی محی وه کسی اور کی بھن بلکہ ممروز بخت کی محبت کا شکار ہوئی ہے۔ معل نے نے جرت سے اس سادہ بوقوف ی لؤكى كوديكما جس كاول يحيموني جبيها تفااوراس مِن يقيناً مهروز بخت كي محبت بحي اتني عن شفاف محى كرعليز ب في ان كا نام تك يدليا تماروه اوب کے نجانے کون سے قریع بیتھی وہ جوکل تک میروز بخت کوآ ترین مین بنظراور نجانے کن کا القایات سے توازئی محی آج ان یی کی مراعی کے خواب اپنی ملکوں یہ سجا جیٹی تھی۔ وہ حقیقا د يواني تحي يا يوقو ف مختعل مجھ نه سکی اور حيب بيتھی

公公公

رمضان کا وسط شروع ہو چکا تھا۔علیرے ک عبادتم اور جد ے طویل ہوئے گئے تھے۔ آنسو ہروقت بگول پر محفرجے تھے۔متعل نے اے ایک مرتبه مشوره دیا تھا کہ وہ میروز بخت کوا بی محت سے آگاہ کردے لیکن جواب میں علیوے فے شدت سے انکار کرتے ہوئے کیا۔

" نبيل مشي مجھے اپني عزت نفس اس محبت ے زیادہ عزیز ہے وہ میلے بی مجھے مان سرلیں اورخوابون من ريخ والأسجعة بن اوراني محبت کی بیاتو بین میں برواشت نہیں کرسکوں کی۔اللہ ب ناں میں ان کواللہ سے ماکول کی۔"اس نے اطمینان ہے کہااوراس کے اس اطمینان برمتعل جيرت زوه رو کئي - کٽنا بدل کئي تھي يا مجر پر کہنا زيادہ ورست ہوگا کہ ممروز بخت کی محبت نے اس کومرایا بدل ديا تما-

\*\* ایک خواب ہے اس خواب کومونا بھی جیس ہے

تعبیر کے دھا تھے میں پروٹا بھی نہیں ہے لیٹا ہوا ہے دل سے کی راز کی صورت اک محص جس کومرا ہونا بھی میں ہے ركمناب مرجتم اب ماكت وجامد یانی میں ایمی جا تر بھونا بھی تیں ہے مرجدر عش كف ياس بيكن بدول کی بے کا کھلونا میں تبیں ہے والسة ب كرم م الم الم الم الم الم الله جب من بيل تحويل تيرا مونا بحي بيل ب ر عشق ومحبت کی روایت بھی عجب ہے مایانیں جس کوا سے کونا بھی نیں ہے جس محص كي خاطر تيرابيهال ب مادر ال نے تیر سے موانے یردونا بھی میں ہے

آرج عاعد دات می معمل کو پکن می معروف یا کر وہ بے قدموں نیرس یہ چلی آئی جال باديك ما مانال محراكرات عيدكي مارك باددے رہا تھا اور جائد کود مجمع ہوئے اس کے مبلا کے سارے یا ندخن ٹوٹ گئے۔

وہ منہ یہ ہاتھ رکھ کر چکیوں سے رو دی۔ مبروز بخت کی بے نیازی اوراس کی ذات ہے لا يرواى في صرف اس ك ول كوى تبيس بك اس كى دات كوتو رويا تماروه خاموش لب ليے آنىو يو تچھ كر جائدكو دوبار و تكنے كلى \_ آنسوتواتر ے گالوں کو بھو رہے تھے۔ اس کی بھکیاں بندمة لكيل

"عيد كا ما ندمارك." جبى بماري تبير آواز پر وہ کرنٹ کھا کر چھیے مڑی تو اینے بالکل مجھے کوڑے میروز بخت سے مرا گی۔ اس نے جلدی سے گال رگر کرآ نسوصاف کے۔میاداب آنسوسارا بجرم ند كھوديں سيجرم عى تو تھاجس نے اس كوسهاراد يا بوا تقا\_

"آپ کو بھی جا ند مبارک ہو۔"علیرے 2014 212 212

في آواز كى رزش كوجميانا جايا-"رو کیوں ری میں علیرہ؟"انہوں نے نہایت محبت سے پوچھا۔ " نبیں تو۔" نہاتے جموٹ بول کر انہیں

ٹالنا جاہا۔ "مطیر ایس نے کہاتم کیوں رور تی تیس ؟" مروز بخت کے لیے یں الی کائی درآئی کی جے علیرے محسوس عی نہ کر سکی۔ وہ تو ان کے علیرا کے یر عی مک فک انہیں و محدری تھی۔ اور اس كال طرح و محصے يروه تفف ہو گئے۔

"ا يى دعاؤل كى تبوليت يردورى كى يا مجر تہاری محبت سے میرے نظریں جرانے اور بے نیازی پرتے ہے۔ "مبروز بخت نے صاف کوئی ہے کہا۔ کویا وہ اس کی محبت سے آگاہ تھے لیکن انجان ہے ہوئے تھے جھی علیزے نے جرت \_ برافعا كرائيل ويكها تووه اثبات على سر بلا کررہ مختے۔ اور این کی صاف کوئی پر علیرہ بما کئے کے لیے یراق کے گی۔

"تم نے مرے لیے جے آنو ہائے ہیں ان سب کے بدلے حمییں ان انمول آنسوول كے بد لے اتى عى انمول خوشياں دينے كى كوشش كرول كاليرمراتم عودده ب-"مهروز بخت نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اے عبت کا افان پنچا تو اس كے آنو چلك يوے جے نہایت زی سے ممروز نے اسے اورول یہ جن ليا \_اوران كي اس حركت بدوه اليك بل جي ويال حبين تغيري تھي۔ اور بھائي جوئي وہال سے تعلق

ななな یوں غلط لو خیس چروں کا تار کیلن لوگ ویے بھی قبیں جیسے نظر آتے ہیں " جسے میں مروز بخت کہتے ہیں فورت انی

众众众

طرف اشخ والى برنظر كو كبنياتى بي ليكن بم

مردوں کے بارے میں محل کی غلاقتی کا شکارلیں

رية كالم مرف الي طرف اشخ والي بلكه فكك

والي نظرول كو پنجانة بين تو پريه كيے مكن تماكه

یں مروز بخت مے چروشاں کا بھی دوئی ہے

ایے سے یا کی سال چھوٹی علیزے بخت کے

رمك بدلت انداز واطواركونه بيجانيا كيونكه محبت

كريك ويانى كومى وس وقرح عادية

ال المنول الي كرك كرك كرك كرك كمرى س

مجھے دیکنا ، مقیدت و محبت سے میرے تمام

كامول كواي باتمول ع كرنا اور بنا كبة تمام

كامول اورخوا مثول كويورا كرنا \_ ادب والاقرينه

بعبت کی وومرف محبت کے تی تی ادب کے

قرينول سيمي واقف باوراتي محبت وماست

کے بعد خدا سے ای ذات ما تھنے کے بعد کون ایسا

فق ہوگا جواتی ما بت سے طلب کرنے والوں

يراينا آب دان نه كريه ويس جواس ماه ممارك

في اس كے دعاؤل اور آنوؤل سے جيت كا ج

اد چکا ہوں این دل ش کل اس کے جملہ حقوق

این نام کروائے کے بعد وہ تمام وائیس،

خوشیاں اور خواب دیے کے بوری کوشش کروں گا

جس کی وہ لڑکی نہ صرف دیوانی ہے بلکہ میری

محبت میں ان سے دستبردار بھی ہوئے کلی تھی اور

ال تمام يزول عدمترداركرنے كے بدلے

ان تمام يرول عالى كا دائن جرنا اب يمرا

فرض ہے۔ کما خال ہے آپ کا تو پھر چلئے بخت

ماؤس میں موجود مکینوں کو ان کی خوشیاں دینے

کے لیے اور علی و مکتدر کواس کے خواب لوٹانے

-12/2/2/2

2014 213

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





ساتھ والے گھرے آتیں تیز آوازوں پر محن میں جھاڑو دیتی فضانے دائیں جانب موجود د بوار کی سمت دیکها، دونوں تحرول کو میں د بوار جدا کرتی تھی ،ارم کا اکثر ہی اپنی ساس کے ساتھ جھڑا رہتا تھا اور آ وازیں اس قدر بلند ہوتیں کہ بورا محلّه سنتا تھا، بے اختیار اس نے گردن ایٹھا کر مانے موجود کھڑ کیوں اور چھتوں کے جھانتیں آ محصوں کو دیکھا اور تاسف ہے سر بلایا،اس کے باتھ مزید تیزی ہے جماز و دینے مگے، سارا کرا سمیت کر اس نے دروازے کے قریب رکھے ہوئے کچرا دان میں ڈالا اور پھر کچھ فاصلے پر لگ الل كے شير مح بر توں كے دھر كورعو نے لكى، مکن میں چونکہ بانی کے نکاس کا نظام موجود نہ تھا، اس کئے وہ تمام برتن سمیٹ کرصحن میں لگے اس واحدثل کے نیچے رکھ دیتی اور صفائی سے فارغ ہونے کے بعد دھوتی اب بھی وورگر رگر کر برتن چکانے میں مصروف تھی کہ اس نے لک تک کی آواز ير زينون بيكم كواني جانب آتے ہوئے دیکھا،اس کی پیٹائی پر اپنے کے نتمے نتمے قطرے تیکنے لکے حالا نکہ بادل جیمائے تھے اور خوشکوار ہوا کے جھوٹکوں نے گرمی کی شدت کوشم کر دیا تھا، وہ كرزتے باتھوں سے صابن لكے برتن دھو دھوكر قريب ركني يؤى ئ توكرى بين د كلنے كلي -لنى مرتبه كهاب، رات كے جھوٹے برتن مت رکھا کرو، بہت سخت گناہ ہے۔'' زیتون بیلم نے قریب آ کر انظی رات کے رکھے دو پتیاوں ہے



اس کے اس کے ذہن ودل نے علی کو تبول کرلیا، وہ ہر حال میں راضی بر راضار ہے والی اڑک تھی۔ سب برتن دھونے کے بعد اس نے جھلنا اٹھا کر پکن میں رکھا، ارم کے گھرسے آنے والی آوازیں اب بند ہو پکی تھیں، دیوار پر لیکے کلاک لئے آنے والے پہلے ہی رشتے کو اس کی خوش الھیبی سیھتے ہوئے دادی نے اس کی شادی علی سے کر دی، کہ میٹرک پاس لڑکی کے لئے ایک میٹرر بڈر سے بہتر بھلا کس کا رشتہ آسکنا تھا، اس نے بھی جھے، لیے خواب نہیں دیکھیے تھے،

عنا (215) --- 2014

هندا (214) دسبر 20/4

یں اس نے ٹائم دیکھا، سے کوری بچے تھے، ہے

کوری بچے تھے، دو بچیل دو پیرکا کھانا کھانے

آ تا تھااور تبجی اس کی چیوٹی نند کا کچے سے اوقی تھی،
سالن بنا ہوا تھا، اس نے صرف روٹی بنائی تھی،
ابھی خاصا ٹائم باتی تھا، اس نے مطمئن انداز جی
سوچتے ہوئے میز پردکھا کاغذ قلم سنجال لیا، اس
بین سے بی لکھنے لکھانے کا شوق تھا اور اب وہ
خوش تھی کہ اس کا لکھا شائع ہونے لگا تھا، اس
لئے اب اس جھیے بی فرصت میسر آتی وہ لکھنے
لئے اب اس جھیے بی فرصت میسر آتی وہ لکھنے
لئے اب اس جھیے بی فرصت میسر آتی وہ لکھنے
گئی، کاغذ قلم ہروقت اس کی میز پردکھار بتا تھا۔

اس نے سالن چیک کرنے کے بعد چواہا بند کیائی تھا کہ درواز ہے پردستک ہونے گئی۔

''بیتینا ارم آئی ہوگ۔' اس نے پکن سے نکل کر درواز ہے کی سمت جاتے ہوئے سوچا۔

ارم سے اس کی پہلی ملاقات شادی کے ایک ہفتہ بعد ہوئی میں اسے ہر وقت توقیہ لگانے والی ارم سے فاصا اس محسوس ہوا تھا تو ارم کو بھی والی ارم سے فاصا اس محسوس ہوا تھا تو ارم کو بھی ہوا ہے اس کے مزید اسے معلوم ہوا کے ارم کے والدین بھی بچین ہیں وفات پا گئے تھے تو ہے بات اسے اس کے مزید وفات پا گئے تھے تو ہے بات اسے اس کے مزید قریب لے آئی، پھر پھی عرصہ بعد جب کھر کی قریب لے آئی، پھر پھی عرصہ بعد جب کھر کی قریب لے آئی، پھر پھی عرصہ بعد جب کھر کی فاصی مدد کی، اب دونوں اس کے مزید ارم نے اس کے کاندھوں پر آگئی، تو ارم نے اس کے مزید اس کے کاندھوں پر آگئی، تو ارم نے اس کی خاصی مدد کی، اب دونوں اس کی خاصی مدد کی، اب دونوں اس کھی بازار دی بھی سے بی میں۔

''ار تک تیار نہیں ہوئیں؟''ارم نے گھر میں دافل ہوتے ہوئے کہا۔ ''بس جادر ہی تو لینی ہے، تم بیٹھو۔'' اس نے صحن میں بچھے پائک پرارم کو بیٹھنے کا کہا اور خود اپنی ساس کے کمرے میں آگی۔ ''دیکھو شاپر گھر ہے لے کر جانا، میرا بیٹا ''دیکھو شاپر گھر ہے لے کر جانا، میرا بیٹا ''دیکھو شاپر گھر ہے دہ ایس پانچ پانچ روپے

کرکے تھیلوں پر ضائع کرنے کے لئے نہیں ہوتے ، گرتم جیسی برسلیقہ مورتوں کو کیا ہجی، کہ خون پسنے کی کمائی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، تہمیں تو بس خرج کرنے سے مطلب۔" انہوں نے اس کے بازار جانے کا من کر تھیے کے نیچ سے اپنا بڑو تکا گئے ہوئے کہا، وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کررہ گئی۔

"دمیان سے خرج کرنا۔" انہوں نے چند نوٹ اس کی جانب بوھائے۔

''جی۔'' اس نے اثبات میں سر ملایا اور
کی سے کیڑے کا بنا تھیلاا ٹھا کر محن بیس آگئی۔ ''آؤ جلیں۔'' اس نے محن میں بندھی تار پر سے جادر اٹھا کر اوڑھی اور دونوں بیرونی دروازہ جورکر گئی۔

''آخرتم آنہیں کوئی جواب کیوں نہیں دی ، دو صرف ان کا بیٹا ہی تو نہیں، تمہارا شوہر بھی تو ہے، اس کی کمائی برتمہارا بھی کچھ حق ہے۔''ارم نے گلی سے نکلتے ہی کہا۔

ارم نے بقینا ان کی ہاتیں من کی ہیں،اے شرمندگی نے آگھیرا۔

"کوئی بات نیس بڑی ہیں۔" وہ منائی۔
"نیزے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں، کہ
انسان کا جو دل چاہے سنا دے۔" انہوں نے
دا کیں جانب کی موڈ کاٹ کردوڈ کراس کی۔
دا کیں جانب کی موڈ کاٹ کردوڈ کراس کی۔
دا کیں جانب کی موڈ کاٹ کردوڈ کراس کے بات

بدلتے ہوئے کہااور تیز تیز چلے تی۔
''ہال واقعی ، سورج نے تو آج جیے سب
جلانے کی ٹھان کی ہے، حالانکہ کل موسم کتا اچھا
تھانا دیاں ترج کے افسان میں میں انہاں تا ہے۔

تھا نال اور آج ..... أف ين ارم نے جادر سے چرے پر آبا بیبند معاف كيا اور اس كے قدم سے قدم ملاكر بطر كى

دو گلیاں حرید چلنے کے بعد وہ دونوں ایک

میدان میں داخل ہوگئیں، جہاں جعد بازار لگا تھا،شدیدگری کے باد جودشدیدرش تھا،سردی ہو یا گرمی لوگوں کا خریداری کا جنون بھی ماندنہیں پڑتا، بڑی مارکٹیں ہوں یا ایسے ہفتہ دار لگنے والے بازار بمیشہ ہی انسانوں سے بحرے نظر آتے ہیں۔

جلدی جلدی اپنی مطلوبہ چیزیں خریدتے ہوئے بھی انہیں دو کھنٹے لگ کے، والیسی پر ایک درخت کے نیچ سامیدد کھ کرارم بیٹے گئی تو اسے بھی بیٹھنا پڑا۔

"ارکل تو دو سنائیں نال، کہ بری بی کے چھے چیزادیے۔"ارم نے بس کر بتایا۔
"میت بری بات ہے ارم۔" اس نے

"کیا بری بات ہے ، وہ بات بے بات طعنے دین بیں اور بس کھ بھی نہ کوں۔"

سے دیں بیں اور میں چھو کی شہوں۔ "
"وہ بدی ہیں جماری، اگر بکھ کہ بھی جاتی ہیں تو کیا ہوا۔" اس نے سمجھانے والے اعداز میں کہا۔

" کچے نال، اگر کچے کیں تب نال، وولو شروع ہو جائیں تو رکش نہیں، نال میرے مال ماپ بہن کو بخشی جی نہ نہیں ہوائیوں کو، پھر بیں ممن خوشی میں لحاظ کروں ۔"ارم کی آواز بیس فصہ تھا۔

"ارم بوڑ حاانسان بچوں کی ماند ہوتا ہے،
جس طرح بچے اپنی حرکتوں اور شرارتوں سے
ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس طرح
بزرگ بھی ہماری توجہ کے طالب ہوتے ہیں، بس
ہراکیک کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔" اس نے ایک
بار پھر رسمان سے سمجھایا، گرارم پر فضا کے سمجھانے
کا پچھاڑ نہ ہوا و و الٹااسے سمجھانے گئی۔
کا پچھاڑ نہ ہوا و و الٹااسے سمجھانے گئی۔
"نانا بزرگ نے بن جاتے ہیں، گر

بزرگول کے پاس ان کی تمام عمر کا تجربہ ہوتا ہے جو ایک بچہ کے پاس نہیں ہوتا، اس لئے انہیں چو ایک بچہ کے انہیں جوتا، اس لئے انہیں فائدہ پہنچا کیں، ان کی زندگی اجرن نہ کریں۔
فائدہ پہنچا کیں، ان کی زندگی اجرن نہ کریں۔
مرک بین کر مت رہا کروں، تمہیں تو افوارویں محرک بین کر مت رہا کروں، تمہیں تو افوارویں خویوں کو تریف کی فاہ سے دیکھا جاتا ہوگر آج فویوں کو تریف کی فاہ سے دیکھا جاتا ہوگر آج کل کوئی نہیں بچھتا، کوئی خود ہے آپ کاحق نہیں دیتا، بلکہ چھینتا پڑتا ہے، یہ مبر، ایار، قربانی دیتا، بلکہ چھینتا پڑتا ہے، یہ مبر، ایار، قربانی تمہارے کی کام نہیں آئے گی۔''

"مراخیال ہاب چننا جاہے، بہت دیر ہوگئ ہے۔" اس کی باتوں سے محبرا کر فضا اٹھ کھڑی ہوئی۔

دونوں تھے تھے انداز میں اپنے گھروں کی جانب چل پڑیں، گھر میں قدم رکھا تو سامنے ہی زینون بیٹم کے ساتھ زرقا بیٹی نظر آئی اور اس کے بیچے میں میں کھیل رہے تھے۔

"السلام عليم بهاجي!" اسے ديكه كر زرقا خىلام كيا۔ "دعليم السلام!" اس فى مسكراتے ہوئے

اوسیم السلام!"اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور منی میں دبروپے اپنی ساس کوتھا دیئے۔

ہے۔ ''کیالائیں ہیںآج؟''زرقانے تھیلے میں ضافکا۔

ورشرارتوں سے اس مرح قیر بھر کے کر بلوں کی فرمائش رہے ہیں، آج تو ہیں اس مرح کی بیات پر اس نے شدید ہوتے ہیں، آج قو کی بات پر اس نے شدید کی بیات پر اس نے شدید کی بیات کرتی محسوں کی، اس نے آب کی بیات کرتی محسوں کی، فضا کے بیجانے کی بھر کے اثبات میں سر بلا دیا۔ محسود شام میں آئیں گے، قیر بھر نے بیات ہیں، گر کے تی بہر نے بیائے گا، ابھی تو جو ہے وہی لے بیائی بیائے گا، ابھی تو جو ہے وہی لے بیائے گا، ابھی تو جو ہے وہی لے بیائے گا، ابھی تو جو ہے وہی لے بیائی بیائے گا، ابھی تو جو ہے وہی لے بیائے گا، ابھی تو جو ہے وہی ہے بیائے گا، ابھی تو جو ہے وہی ہے کی بیائے گا، ابھی تو ہے گا، ابھی تو ہ

حنا 216 دسبر 2014

آئے، تی بہت بھوک تھی ہے۔ '' ذرقانے کہا۔ ''بس پانچ منٹ، ابھی گرم گرم روٹی بناتی ہوں۔''اس نے زرقا کی جانب ویکھا۔ ''بہو…… روٹیاں زیادہ بنا لینا ابھی فضیا اوراس کے میاں بھی آتے ہی ہو تگے۔'' زیتون بیم بولیں۔

"جی اجھا۔" اس نے کمرے میں جا کر چا درا تاری اور کی میں آگئی۔ "کی بی تو سب آئیں تھیں، اتناسب کچھ

بنایا تھا، آج بھر ..... ابھی کل ہی کی محمل نہیں اتری، لی بی تمہارے شو ہر فر مائش کر رہے ہیں ، تو تم یکا کر کھلاؤ تال۔ " روٹیاں بناتے ہوئے اس کی سوچیں بھنگے لگیس۔ ارم کے دیئے گئے لیکچر کے زیراٹر ابھی اس

ارم کے دیے کے پیچر کے زیراٹر ابھی اس میں اتنی ہمت تو نہیں آئی تھی کہ بلیت کر جواب دیں البتہ اس کی سوچیں ضرور یا نی ہو گئیں تھیں اور بھااسو چوں پر کس کا زور چانا ہے، اس کی بوی نزرآئی تو نتیوں ماں بٹیاں اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں، رونیاں بنا کر اس نے کھانا ساتھ والے کمرے میں لگا دیا اور انہیں بلانے زیون بٹیم کمرے میں گئی، ووکی بحث میں انجھیں تھیں اسے دیکھ کر فاموش ہوگئیں، اس نے محسوں تو کیا مگر بھیشہ کی طرح فاموش رہی، پھر روز ہی ایسا ہونے لگا، اس کی دونوں نزریں آئیں اور زیون بیٹم کے کمرے میں چلی جاتیں، اسے بحسس نے آ بیٹم کے کمرے میں چلی جاتیں، اسے بحسس نے آ

اس دن شب برات تی منتج سے بی اس کی دونوں نندیں آئی ہوئی تھیں، تمام دن وہ مختلف طرح کے حلومے اور کھانا بنانے بیس مصروف ربی، رات کو ان لوگوں کے جانے کے بعد اس نے کچن صاف کیا اور تھی بھی تھیجوریوں اور بناخوں کا کچراسمیٹا جو بچول نے جلائیں تھیں، پھر بناخوں کا کچراسمیٹا جو بچول نے جلائیں تھیں، پھر

وضو کرئے کمرے میں آگئی، اس کا ارادہ تمام رات عبادت کرنے کا تھا، علی بازو آگھوں پر رکھے سیدھالیٹا تھا، ابھی وہ جائے نماز بچھا رہی تھی کداس نے علی کی آواز کی۔ ''بات سنو۔۔۔۔۔ادھرآؤ۔'' وہ اٹھ بیٹھا۔

''بات سنو.....ادهم آؤ۔'' وہ اتھ جیٹیا۔ ''جی۔'' اس کی جائے تماز کا کنارا موڑ ااور اک جانب آئی۔

اس کی جانب آئی۔

'' یہاں بیٹھو۔'' اس نے بیڈی ایک جانب اشارہ کیا، وہ خاموثی سے بیٹر گئی۔

" میں دوسری شادی کریا جا ہتا ہوں۔" اس فے تاریل ہے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ بات تھی یا بم جواس نے فضا کے عصاب پر دے مارا تھا، اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑ ایا اور مے نیٹی سے اس کی جانب در کھنے گئی۔

" ہاری شادی کو پانٹی سال ہو گئے، بھے

یہ چاہے اپنی ادارد دیاہے، جہیں کرئی تکیف

تہیں ہوگی، بین اے اگر فرین رکھول گا، تم

یہاں ای طرح رہنا جیے اب رہ رہتی ہو۔ " وہ

اس کا حساسات کی بروا کے بغیر بولنا جارہا تھا۔

" مجھے یقین ہے مہیں کوئی اعتراض نہ ہو
گا۔ " علی نے بات مکمل کرنے کے بعد اس کی
جانب دیکھا اور کچھاس کے بولنے کا انتظار کیا،

چر بیڈ کی دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹ گیا،
وکسی بت کی مائنداس کوریھی رہی۔

الفاظ تعایا سیسہ جواس نے اس کے کانوں میں انڈ بلا تعااور کبدر ہاتھا کہا ہے تکایف نہیں ہو گی، پانچ سال میلے وہ جس فیص سے باندھ دی گئی تھی تب سال میلے وہ جس فیص سے باندھ دی سی خواب واحد ای فیص سے وابسطہ کرتی آئی سب خواب واحد ای فیص سے وابسطہ کرتی آئی میں نواس نے خاموثی سے صبر کے ساتھ دن رات اس کی اور اس کے گھر والوں کی ون رات خدمت کی تھی، زبان براک والوں کی ون رات خدمت کی تھی، زبان براک

حرف ندامت لائے بغیر، دادی، تایا نے تو شادی کے بعد بھی مزکراس کی خرمیس لی، وہ ان کے لئے صرف ایک بوجمہ بی تو تھی، رشتوں کے نام پر بھابی کیا تھا اس کے پاس، آپ کے پاس ایک بی چین کی جزیرہ وہ جو آپ کی متاع حیات ہو، وہ جی چین کر کسی اور کو دی جا رہی ہوا در کہا جا رہا ہو کہ ''نیفین ہے تہ ہوگا'' تو کیا واقعی آپ کو تکا فی آپ کو تکا فی آپ کو تکا فی بیس ہوگا'' کیا واقعی آپ کو تکا فی بیس ہوگی' وہ چینا جا ہی بیا تی تھی ، وہ چیا جا اکر بیانا میں بیس ہوگی ، وہ چیا جا اکر بیانا میں بیس ہوگی ، وہ چیا جا اکر بیانا

ا سے اعتراض ہے، اسے تکایف بھی ہورہی ہے، وہ اپنی زندگی میں موجوداس واحدرشتہ کوئیس کھونا جاہتی۔

میر کے تو کس ہے، کے، کہ جس سے دو انہنا جا اتی تھی، وہ تو کروٹ لئے ہے حد سکون سے سور ہا تھا، وہ تیزی سے آئی جائے ٹماز کا کنارا سیدھا کیا اور نماز کی نبیت ہاندھ لی، دوا پی سب ہا تیں سب فریادی اس کے سامنے کرنے گئی جو مب کی سنتا ہے اور کسی کو مایوس نہیں کرت ، آنسو برسات کی مائنداس کی چکول ہے چیٹر نے گئے۔ برسات کی مائنداس کی چکول ہے چیٹر نے گئے۔

صبح ناشتہ بنانے کے بعد وہ سو گئی، صفائی اس کی نند روبی نے کر لی، کیونکہ آج اسے کالج سے چھٹی تھی۔

ابھی اسے سوئے گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ کسی نے مہایت ہے دردی ہے اس کی جادر پکڑ کر کھینجی، وہ خونز دہ می اٹھ بیٹھی، سامنے اس کی جادر دونوں ہاتھ میں گئے ادم کھڑی ہنس رہی تھی۔

''بڑے کھوڑے گدھے پچ کرسورہی ہو آن طبیعت تو ٹھیک ہے؟'' فضائے اس کی بات پرمشمراتے ہوئے بیڈیر بڑا دو پنداٹھا کراوڑ ھااور پاؤں سکیز کراس کے بیضے کی جگہ بنائی۔

"فیریت تو ہے نال، یہ آتھیں کیوں آئی مرخ ہورہی ہیں؟" ارم نے اس کے قریب بیڈ پر ہیں ہے۔ اس کے قریب بیڈ پر ہیں ہے۔ اس کے قریب بیڈ دسوئی نہیں نال، ساری رات عبادت کرتی رہی ہے ہی ہی ہائی ہمال کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے، کہنے بتاتی بھلا کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے، ایس نے نظری رہی ہے، ایس کے سال اور غیر ایس کے مال اور غیر سیکتے ہوئے حال اور خیر مند وہوئی۔

''کوئی بات نہیں۔'' وہ سکرائی۔ ''اصل میں مسج ہی مسج ردا سے لڑائی ہوگئی، اس لئے موڑ آف تھا، میں نے سوچا، تم سے ہی ''گرپشپ کرآؤں۔''

" دعمیوں اب کیا ہوا؟" فضائے ہاتھوں سے بال سنوارے اور چیچے موجود چیا کا جوڑا بناما۔

''ہونا کیا ہے یارا، وہی نضول کا معالمہ، اور
اصل فساد کی جڑتو وہی ہیں، ان کی والدہ، چانہیں
کب مرین کی کہ زندگی پرسکون ہوگی۔''اس نے
ہیزاری سے کہااورائھ کر کمرے کا چکرلگایا۔
''أف!'' فضا کی روح تک کانپ گئی، بے
شک اسے بھی اپنے سسرال والوں سے فاصے
شک اسے بھی اپنے سسرال والوں سے فاصے
فاصے بارے بیں موج بھی ہیں سکتی تھی۔

برسیس رق میں ماں ماں ۔

"نفنا! میں نے سا ہے، شب برات کے دن جن لوگوں نے اس سال مرنا ہوتا ہے، ان کے نام کے سدرة امنی سے ہے جمر جاتے ہیں۔"ارم نے میز پررکھا بن قلم اٹھایا۔
"" تو بہ کرو،کیسی با تیں کررہی ہوآج۔"اس نے بریشانی سے کہا۔

" چلوآؤ، آج رچیاں ڈال کر چیک کرتے حسا (219) میں 2014

20/4 218

یں کہ پہلے میں مروں کی یا میری ساس؟" ''او خدایا، یا کل لڑ کی، بیہ کیا طریقہ ہے۔'' وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور ارم کے باتھوں ے کاغذالم لے لیا۔

"اوه ..... دُر يوك الركي، كي تبين مونا، بر جیال ڈالنے ہے گئی نے واقعی تھوڑی مر جانا عادرندای طرح کی عمرے کا یا چاہے، بلكه بيتو وه راز ب جے خدا کے علاوہ اور کوئی تبین جانتا۔"ارم نے اس کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھیا اور پر چیال بنانے لکی فینا جرت اور خوف کے زیر اثر اس کی جانب د مکھنے لگی۔

"ویے جی جھے باہ، پہلے میری ساس ای مریں گی، میری اہمی عربی کیا ہے، ایکی آنو بہت سے خواب ہیں مرے جنہیں بورا ہونا ے۔"اس نے کیا۔

"لواب أيك يرجى الفاؤر"

"كيول بمنى، من كيول الماؤل " وو كجمه

'یار! تم مجھ سے زیادہ املی انسان ہو،مبر، ایار کا با ہو اور پرتم نے ساری رات عبادت جي تو کي ہے، جھے يقين ہے تم درست ير چي

" نبیں جی شکریہ جھے تہارے اس نضول مل میں شامل نہیں ہونا۔" ارم نے اے دونول باته اويرا نمائ ،خونزده ديكما تو قبقيدلگا اور پرخود ای ایک بر جی افعالی بر جی افعاتے ای ال ك تيقي كوريك لك كل

"كيابوا؟"اس في بيكى سے يو چھا۔ ارم نے کوئی جواب ندریا، اس کی تگاہیں ہاتھ میں بکری پر کی برساکن میں ، فضانے اس ے ہاتھ سے پر پی بھٹی اور اٹی جانب موڑ کر رسمی، یر چی یر"ارم" لکھا تھا، آیک بل کے لئے

كرے ين كراسانا جماكيا۔ "أيك دم فغنول، بكواس ب بارسب" دوسرے بی بل فضائے برجی بھاڈ کر بھیک دی، ارم اب بھی خاموش تھی، جبھی صحن میں شور ہوا تو دونول نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور ر مرے سے باہر نکل آئیں ، فضاکی دونوں نندیں المعين آئي مين ارم فان سے ملام دعا كى اور پھرآنے کا کہ کر چلی گئی،اس کی دونوں نندس اس کی ساس کے کرے میں جل لئیں، جال زجون بيكم اور رولي ملي سے موجود تحس، وه واے بنانے یکن میں چلی آئی ، کراس نے علی کی آوازى، ووسكن يل كميلنے والے اسے بمانحا، ین جوں سے ل کر کرے اس بی جا گیا، اس نے ایک کے کا مزید اضافہ کیا اور فرے اٹھا کر كمرے من على آلى ، ووسب اليكن ماسي د مكي كر فالوش مو لك تفي ال فرا عير ورعى اور فاموثی سے وائی آئی، حمن اس جھی بالک بر بن كريزارى سدوبال كملندوال يحال كود يكين

"احیما..... تو بیرتھا دو کام، جس کے لئے دن رات میننگز بلائی جار بی محیس ، توبیسب مل کر جھ سے میرے علی کو چھیننا جا ہتی ہیں، نندیں اور ساس تو ازل ہے ہی بیوکی دخمن چلی آ رہی ہیں، پراب کیے بہتاری برل عتی ہے بھلا۔ "وہ جیے جيے سوچي جاربي مي ويے ويے ان لوكوں كے لے نفرت محسوں کر رہی تھی، اجا تک ارم کے تھر ہے چنوں کی آوازس آنے لگیں۔

"اجھاكرتى ب، كم ازكم اين ول كا يوجوتو بلكا كريسي ب، ورندائي خدمت اورجي حضوري كا کیا صلہ الیا ہے۔"اب چین رونے کی آوازوں مل ڈھل مئیں تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، آ ہستہ آ ہستہ آ دازیں بوحتی جار بی محیں ، وہ دھک

دھك كرتے دل كے ساتھ بيروني درواز وكول كربابرنكى، بهت بالوك ارم عظيراً جارب تھ، وہ بھی پریشانی سے اندر داخل ہو کی اور پھر ساکت کھڑی رہ کئی اندر کے مظرفے اس کے قدمون كوجفكز لبإتفايه

ارم کی ساس نندی دهازین مار مار کررو رای محیں اور ان کے سامنے ارم کانے جان وجود تھا، جےسفید جا در میں ڈ حانیا گیا تھا، دکھائی دے

یہ کیے ہوسکتا ہے بھلاء ابھی کچھ در میلے تووہ اس ے ل کر آئی می، جب اس کے ایے والدين نوب موت تب وه بهت چوني محي، وه مبیں جائی محلی کے موت کیا ہوتی ہے، مراس کھے شدت سے اسے موت کی سفاکی کاعلم ہوا تھا، کس طرح ماری تظروں کے سامنے چانا مجرتا انسان چلا جاتا ہے، خود بہت دور۔

''ویسے بتاہے مجھے، پہلے میری مای ہی مرین کین، الجمی عمر بی کیا ہے میری، انجی تو بہت ے خواب ہیں میرے، جنہیں بورا ہونا ہے۔ اس کے زائن میں فضائی تنکی ہوئی آواز آنے

ال نے ایک یار جرارم کے جرے وقور ے دیکھا اور چررولی سرچینی سائ کو، جیں اے نظر كادعوكا توجيس بوا

جس طرح جزول کے جانے کے بعدان کی قدر کا احساس موتا ہے بالکل ای طرح بعض انسانوں کی کی اور فظ ان کے جانے کے بعد محسول ہوتی ہے،اس نے بے جان ہاتھوں سے آتھوں سے بتے آنو ماف کے اور مرے م ے قدموں سے والی لوث آئی تا کہ زغون بیکم کواطلاع دے مرکمرے آئیں آوازوں نے اے باہری رکنے برمجود کردیا۔

"اور کیا علی ..... اتنے سال ہو گئے، بھی مارے آنے یراس کے ماتھے یر ایک حکن میں يري، جب بحي أؤ مرات بويا دن مسكراتي عي ملتي - "يال كى يزى ندهس

" میں تو سارا دن کا کج میں ہوتی ہوں، کھر اور ای کو بھامھی ہی سنجالتی ہیں، مرضی ہوئی تو ورند بھا جی نے بھی جھے سے کر کا كام كرنے كاليس كمار"بيروني كى۔

"اور بال على ماد آما بيالورويوث مجمدون يهلے فضا ميرے ساتھ جا كرشيث كرواكر آئى تھى، بياس كى ريورث ب، ديكه لويازيوب "بوى ندنے این بیک سے ایک لفافہ نکال کرعلی کو تخفايا على كانيع باتحول سعالفا فدكفولا اورر يورث د کھ کرخوتی سے اس کا چرہ چک افعا۔

"د كيولوبيا! اس فريب كي بن بي خدان، اب اگرتم نے بہو کو ذرای بھی حق سفی کی او جمیں بھول جانا، رہنا اپنی ای ہوئی سوئی کے ساتھ، یہ بم سب كامشر كه فيعله ب-"زيون بيكم كي آواز من موجود محق ان کے تھلے کی معبوطی کا یا دے ربی می ، کدوه کهرای بین کربھی گزریں کیں۔ فغا کو بہ سب س کر ای کچھ در پہلے ک

سوچوں پر شرمند کی ہونے گئی، بعض اوقات انسان جاری امیدول بر بورانبین از تا، وه مبر، ا یار ، قربالی کے بدلے میں وہ صلیبیں دے یا تا جس کی ہمیں اس سے وقع ہوتی ہے مر ہمیں نااميد بونے سے يملے سوچنا واسے كر، ايك زات ایک بھی ہے جو ہمارے سب جذبوں کو ديمتى ہے، مارى مربات على ہوات كا الرا اعال كالمس يورا بورا بدلا دين كا وعده كياب،اس في آسان كى جانب نكاه الفاكر خدا كاشكرادا كيااوردستك دے كراندردافل موكئ\_

2014 221

aut 220

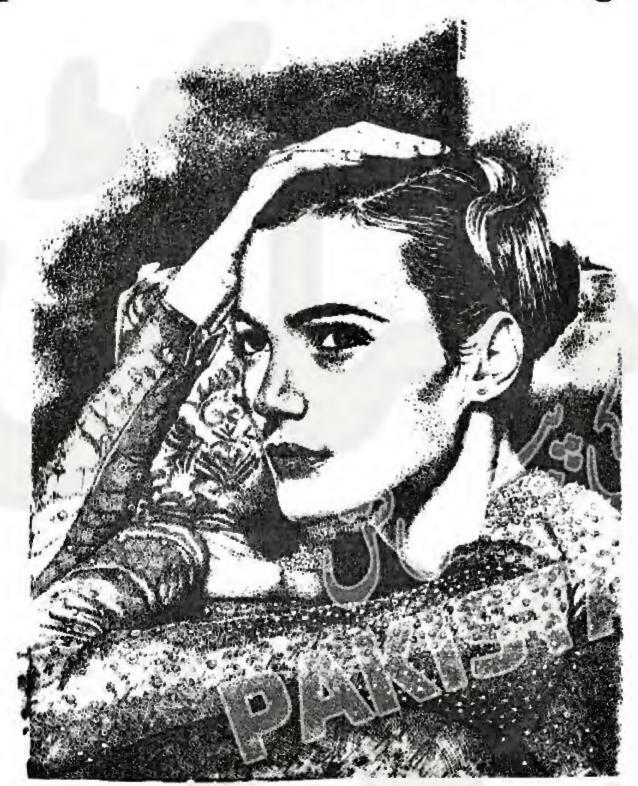

مت کر اب تو تیراباب آئے گاتو بات ہوگی۔ انہوں نے ہاتھ ایک جھکے سے ماہ نور کے ہاتھ سے کھیچا اور با آواز بلندائے خیالات کا اظہار کرتیں دہلیز عبور کر گئیں، جبکہ ماہ نور سر پکڑ کر رہ میں۔ میں۔ کر۔ "تغریب سرجنگی رضیہ پھیجو کا طیش کی طور کم نہیں ہور ہاتھا۔ "کہ پھیچو کہاں جا رعی ہیں آپ، پلیز رک جا کیں۔" انہیں عبایا پہنتے دیکو کر ماہ نور نے التجاء

عنا (223 دسب 2014



"نال میں پوچھتی ہوں الی کون می مرورت کی چیز ہے جو میں تم لوگوں کو میانیں کرتی، چربازار جانے کی نوبت کو کرآئی، وہ بھی انگی صورت میں نہ باپ ہے اجازت نہ پھیو ہے۔" ال کا خصہ ساتو ہی آ سان کو چھو رہا تھا، خصے کے گراف کے ساتھ وان کی آواز کا ورجہ بھی بلندی اختیار کرتا جارہا تھا۔

" پیٹیموآ پی تو نہیں جاری بھی شازیہ خالہ کا بیٹی سازیہ خالہ کا بیٹی ہے تال راحیانہ وہ گلی کی نگر پرجن کا گھر ہے اس نے بہت اصرار کیا تو آ بی کوجانا پڑا۔" ووا بی صفائی میں ذراسا منزائی۔

"بال بال بعنى ،آئے دوعلیم الدین کو،ا ہے
کہددی ہول کہ تمہاری بیٹیاں جوان ہوگئیں ہیں
اپنا چھا براخود سوج سکتی ہیں اب میں ان کی چبرہ
داری کے قابل نہیں، جبکہ وہ خود مارکشیں کھنگال
لیتی ہیں تو سبزی لانا کیا مشکل ہے، سب چیزوں
کے لئے خود مختار ہوتو ہے کام بھی خود سے کل کر لیما،
میرے کیوں اس عمر میں کوڈے کسٹے کھواتی

" پلیز پیپوالیا تو مت کہیں ، آپ بات کو کہاں ہے کہاں کے کہاں لے کئیں ہیں۔" کہاں سے کہاں لے کئیں ہیں۔" "اب تو میرے ساتھ زبان درازی کرے

"اب تو میرے ساتھ زبان درازی کرے
گی، آنے دو تمہارے باپ کو، بات کرتی ہوں
اس سے کہ تیری معصوم بلبلوں کے پرنکل آئے
ہیں اب وہ اڑنے کو بے تاب ہیں اس سے پہلے
کہ تیری کے مٹی میں رولیں تو خود انہیں چا

"مائی ارے ..... مائی کدھر ہے جلدی
ہے پانی لا میرے لئے، گری ہے برا حال
ہے۔ وضیہ پھیچو گھر کی دہلیز عبور کرتی ہی دہائی
دینے گئی تھیں، عبایا تار کرایک طرف ڈالا اور خود
برآمدے میں بچھے تحت پوش برآتی یالتی مار کر بیٹے
گئیں، ان کی آواز سنتے ہی ماہ نور پچن کی طرف
بھاگی۔

''سیالی مجمعو۔'' ماہ نور نے انہیں خود ہے۔ پانی کا گلاس تھایا ہے وہ ایک بن سائس میں چے حاکشیں۔

"بیاو گوشت سبزی، علیم الدین کے آنے سے پہلے کھانا تیار کرلو۔" ذراجوسانس بحال ہوا تو رقبی کے آنے تو رقبی کھانا تیار کرلو۔ " ذراجوسانس بحال ہوا در تیکن ماہ نور سامان در کھان نور کہاں ہے ماجی؟" ماہ نور سامان کے کرلوٹی تو تمام اطراف کا جائزہ لینے کے بعد کمٹرے تیور لیے بھیمونے استضار کیا۔
"دوہ سیجھونے استضار کیا۔
"دوہ سیجھوں۔ آئی تو۔۔۔۔"

لڑ کیوں کے تنہا گھر سے باہر جانے کے وہ کس قدر خلاف تھیں اس بات سے وہ دونوں بین بین بین بین سے آگاہ تھیں اب اس بات پر وہ کس قدر خفا ہوں گی علیم الدین سے ان کی الگ درگت ہے گی، اتخ البائت کا سوچ کری ماہ نور کی زمین قدموں تلے مسلمی جاری تھی۔

"اب بولتی کیوں نیس ، کہاں گئی ہے تمہاری آوارہ گرد بہن؟"انہوں نے ہاتھ نیا کر پوچھا۔ "مجھیمو آئی ای سیملی کے ساتھ بازار کی

عندا 222 دسبر 2014

ملے میں مای مرے اسے وقت

"كيااحثام بمائى بمى بازار كم تقآب

"میں نے تم سے کہا ہے اواحیلہ یہ کی طور

"وو تبیل سجفتا نور، وہ اب سے تمہارا

بمانی کو د کھ کر ہوٹی کھو بیقی ہے۔" اس کی غیر

كساته؟" ما وتورف ذرع ذرع تكاوا فعاكر

يوجها تو خاموش آنبو پکول کی باز محلانگ كر

رخماروں ير به فط كل نور بے جنى سے اتھ

مكن نيس مرتم أيس كول تيل سجماتي "اس

نے بیے تھک کرکہا، اس کے لفظ ہے بی کی چوٹ

اللب ميں ہے، وار سال سے تہاری ايک

جھاک کے لئے ترس رہا ہے، تہاری آواز سنے کو

ہے تاب ہے، جھ سے اس کی حالت برداشت

حہیں ہوئی اور ، اللہ کے واسطے اتنی کھور مت بنو،

کیا کہ یں کی غیرمرد سے ل کرآری مول وو

ميرا ..... " وه جمله الاثورا حجوز كرسسك سسك كر

کوئی واسطر میں "اس نے در تی سے کہا اور

كر عكادخ كيا-

كمزى ماه نوركوي طب كيا-

راحلة عملا يحروفي-

" كيين لول راحله، يرب باب وملم مو

"اے کبوائی راہ الگ کریا بیرااس ہے

"تم اسے کھ سمجاؤ۔" راحلہ نے خاموث

"وه تحیک کمدری براحله آنی احتام

" تم دونول عى كفوراور برتم موجوكى كا

بمائی کا راستہ کل سے بالکل مخلف ہے۔" ماہ

نورنے کروی سیائی اس کے کالوں میں محولی تو

کم از کم ایک باراس کا اقراری کتی۔"

ے اُوٹ ہوٹ کے تھے۔

ہوتی حالت کے برعلس راحیلہ نے تمسخرا ڑایا۔

WWW ایتم محے کہال لے آئی ہوراحلہ، میرے مریس ماونور کے علاوہ کی کومعلوم بیس ، اگر میموکو ید چل کیا کہ یں کر کے باہر ہوں تو قامت ے پہلے قامت آ جائے گا۔"اس کی سنبرى أعمول من تيرتا خوف كا دريا فتاب عن جمياس كحسن كاسرخيال سنار باتحار ..بس کروگل، برونت اتی خوف زد و مت

ر ہا کرو، بھی اس کےعلاوہ بھی پچے سوچ لیا کرو۔" راحلے نے اے بے بروائی سے مرکا تو کل تور کی بوری جان سمت کرا تھوں میں بر گئے۔ "تم يهال دو منك بيغو، الجمي ميرا بعالى يهالآئ كاءاے تم ے وكم بات كرلى ہے۔" اوراس کی بات س کر کل فور کے قدموں تلے ہے زين كمك كيا-

"راحله..... یه کیا حرکت ہے.... ش ....ای ع،اے کھے کیا کام ہے؟"وہ اس قدر بو کھلائی کہ بے ربد سے جلے اس کی زبان سے محیلے۔

وربس وه خود جمهيل بناد ع كاءاب مريد الم يربادمت كرويس الجي آجاؤل كي-"اسے ب علت سلي دين ده تيري طرح بابرليلي، وه مونق كن سے سفيد اور كالے سك مرمركى ديواري نگایں گاڑھے کمڑی کی،اس کے سویے بھنے کی ملاحيتن جيع مفلوج موكرره أفي محين اورجب تو ال كى جان موا موكى جب بليك پينك اور قان شرث يس لموس ايك خوبرو نوجوان اعر داخل موا، وه اس قدروحشت زده مولى كريين يرباتي باعرض دبوارے چیک تی اس کی ٹائلس تر تر کانب ری میں۔

"السلام مليم!" اس ني آت عي شاتعي سے سلام کیا اور اس کی سمجی ہوئی کیفیت کا اعدازہ

لكايا جوازى بحي كمرى جارد يواري بس بحي تنهانه ربی ہودہ اس دقت یہاں ایک مرد کے ساتھ تھا كمرى مى ال كى سرائميكى خوف اور وحشت كا اعازه وه بخولي كرسك تعا

"پلیز آب جی سے دریں مت،آب جی يرمل بروسه رعتي بين-"

مم .... من سيال سے جانا جائ مول-" ایک ہاتھ سے جادر کا کونا تھاے دورے سے قاب کڑے وہ کیکیاتی آواز میں

"بالكلآب على جائية كاه ش آب كوبر كريس روكول كاكل اليكن جائے سے يہلے مرى ایک بات تی جائے گا۔"اس نے التا ہی۔

" شن ..... جيل .... يحم جانا ہے۔" وه ب یک سے دو بڑی ادراس کا وجوداس یک طرح كانب رباتها كردولي بحي في تحربواتي-

" كل آب دو منك ميري بات س ليل، بس اس کے بعد ش آپ کوئیس روکوں گا۔" اختام نے آخری کوشش کی، وہ اس کے اعدادے سے ایل زیادہ بردل، بے احاد اور

ایک مناسف ی نگاه کل نور پر ڈال کروہ الفے قدموں والی اوث کیا، اس کے جاتے عی کل نورنے ہاہر کی طرف دوڑ لگائی۔ 444

مرآئے تک اس کا وجود یالک بے جان ہوچکا تھا، وہ جاریانی برآ کرؤ مے ٹی تو کب ہے يريشاني من فوطرز ن ماه لورسر يدتشويش كاشكار مو

"كيا ہوا آني، آپ كى طبيعت تو تمكيك ہے۔" اس کے شندے پڑتے وجود اور پیل ر محت کود کید کر ماه نور براسان موتی۔

جنون اور عاسمی نظر میس آنی کونی اورائه کی مولی تو اس قدرویل ایج کیفر اورویل آف برسالتی کے قدمول من مجد جاتى-"اس في اينا غصران ير الفاظ كي صورت من تكالاء تو ماه نور يمكي ي الني بس دی۔

### \*\*\*

" تم الركول كويرك مان عنها جهور كر ردانه ہو جاتے ہوعیم الدین ادر تمہارے پہنے ہے نھانے کیا کیا تخ مید کاریاں کرتی چرتی میں یہ اب جمه بوزهی کوکیا جستی ہیں۔"

" مواكيا برضيه آيا، اس قدرواو يا كول كررى ين-"عليم الدين في ياؤل بارك اور كرسدى كرنے كو يلك كراؤن سے فيك

"ارے تو بھی بحولا کا بحولا بی رہنا، جب لاكيال بلوفت كاعركو يتي جائي وان يركزي نظر رمني يرتي ب، مال تو ان كى بي بيل جو چور يوں کوستى ش ر کے رو كى ش تو برى خود دو جوان بٹیال ہیں، شوہر، نیچ، کمریار ہے جی بملا كننا وقت ان كى ركھوالى كرسلتى ہوں۔" انہوں نے اس اعداز برشدید برجی کا اعمار کیا۔

" تہاری لاؤلی بازاروں کے نام برنجاتے کیا کل کھلائی محرفی ہے۔"

المجاور فيدران سي شروع على سيب ملى والع مونى ميس اين ناور خيالات بغيرسي تول وزن کے جیٹ سے پیش کر دیتی۔

"اباس بات يركوني الثوجيل مو كارمنيه آیا، راحیله اوراس کی مال، آئیس میس تمام معالمه انبول نے مجھے بتا دیا تھا، کل نور کو بہت مجوری مس الميل ساتھ لے جانا يرا، يجيوں كے ياس فون تو تمامیل جودہ جھے سے یا آپ سے اجازت طلب كريس، لبذا اے جانا يدا، اب آب مي

2014 منا (225) لنم

وزا (224) دسبر 2014

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 **f** PAKSOCIETY בי טיטו קנ ענץ שווט נפעטע ב

مریثان نہ ہوں، قاری صاحب کا لمریرسوں سے امارا ریش ہے آیا اور محلے داری بھی تو کوئی شے ہے۔"علیم الدین نے رسانیت سے کہا۔ "بن مجمل لو ملے یہ بند تھا کہ محر ما کی مير ب شريف النغس بمائي كوشيشے ميں اتاريكي بول كى -" وه كى طور مطمئن شه بورى تقيل -معرض دن تیماری آهموں میں دھول جمونک کر اڑنچو ہو گئیں تب رونا آتھوں میں باتھ دے دے کر۔"انہوں نے دورس خیالات کا اظہار کیا تو دوسرے کرے میں کمڑی کل تور

"ميراكيا ب تيرے بھلے كو بى بولتى ہوں عليم الدين، يينيول كاساته باوريه ورت ذات بدى امراد موتى بوزراى وميل ديزير ائی اوقات کیول کر مواول می اڑنے کو نے تاب دہی ہے، پھر بھی تھے میرا روکنا تو کنا پرا لگاہے تو میں اپنے گھر تک محدود ہو جاؤں گی، جتنا تراساته ديا تمادے ديا توجائي اور تيري وشيال-" آخريس وه چه آبديده مولئي توعيم الدين ليك كريك ساتر عاظم الدين كي موی کی وفات کے بعد کس طرح رضیہ نے ان کی دونول بيثيول اوركمر كوكيي سنجالا تمااس يروهان کے بے مدملکورتے۔

"أيا ناراض كول موتى بين، آج تك آب نے جو کہا میں نے مانا، بھے آپ نے ماولور اور کل نور کی برورش ماعی کی اب بھی میں آپ ك فيل ك خلاف مى مين ماؤن كار" بية دنول کی ان کی بے لوث خدمت یاد کر کے علیم الدين بي ماخت عي احمان مند موئ\_

''اجما ان یاتوں کو چھوڑ و ادر جلد سے جلہ الل ابي مرول كاكرنے كاسوري-" عليم الدين كوآبديده وكيوكر رضيه بيكم وكحيزم

یر سیں اور ہراروں تا ویلیں ان سے بلوے گاتھ مررضت ہولئیں۔

علیم الدین کی دو پٹیاں کل تور اور ماہ تور میں، ماہ نورکی پیدائش کے دفت ان کی مال کے کیس میں اس قدر پیجید گیاں ہو تیں کہ وہ جانبر ندہو یا تیں اور خالق حقیق سے جاملیں ،ایسے میں علیم الدین کی مجن اوران کا واحد سهارا رضیه بیگم نے ان کا مجر پورساتھ دیا ، دونوں بچوں کوانہوں نے افی بیٹیوں کی طرح یالا جس میں سال مجر کا فرق تفا بكن الركول كيموا في يس ان كي سويج ادراصول محد محدود فق مدان عي كي مهر باني حمي كد كل نور اور ماه نور ميرك سه أك شديد خوابش کے باو بواقعیم جاری شدر کھیل ، انیل کمرے ندم باہر نکالنے کی اجازت نہ کی جی کہ ان کی او کی آواز بھی داداروں سے ظرائے شہ

ضرورت زعر کی تمام اشیاء انیس رئید میموکوساے مرس ی سی ای کاایس موبائل استعال كرنے كى بھى اجازت نہمى، يوں ان کی زندگی اس کمر کے درو دیوارے شروع ہو کروہیں حتم ہو جاتی تھی ،اس کا نقصان پیہوا کہ ان کی شخصیات ایجرنے اورسنوارنے سے پہلے ال زعك آلود موائيس في اعمادي اور وات كا مجروسرائيس عاصل ندقاء مجرے وہ يرى طرح ہراساں و پریشان ہوجاتیں ، باہر قدم نکالنے کے خوف سے عاقر قر کا میے لکتیں۔

كل نور جب نوس جماعت كي طالبه تمي تووه ائی میلی اور محلہ دار راحیلہ کے ساتھ سکول بڑھنے جایا کرتی تھی، رضیر پھی واسے بڑی می سفید مادر من لیث کراورآیات کوردیر حکربا برجیس، راحيله كا بمانى ان ونول يوغورش على ماس

ال ع جلاس على موريا تا-اور چھوڑنے کی ذمہ داری ای کی تھی، ان دو "كما بواانكل كو؟" "ية بن آب مير عاتم جلس"ان ك آواز من كل انبولى كاحساسات غلبه يا يك

"بال بال ش چا مول آپ مرے ساتھ چلوء ای آپ لوگ کمریس عی رہیں، میں صورتحال معلوم كركے كاعبكث كرتا مول \_" شازمداورراحيله كوشككر ديكي كراضتام نے کہا اور خود یہ عجلت ماہ نور کے ساتھ روانہ ہوا، جب وو ان کے محر پہنیا تو علیم الدین کینے میں شرابور ہورے تھے، یاس عی وہ دسمن جال المیں

موش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی ، آ تھوں ہے

آنسوروال تقاورات دوية كالجحى موش فيل

آج جارسال بعداس نے اس لا کی کودیکھا تاجس كى خوابش دل يس بهت شديد مى ،ات د يكھتے عى كل نوركوا في يوزيش كا احساس ہوا،اس نے فوراً دوسیے کی الاش میں تکامیں دوڑا کیں، جبكه اسے نظر اعداز كرتا اختام عليم الدين كى طرف متوجه بمواء أكبيل بازودك مين انحاكروه بإبر ک طرف لیکا۔

"الما جان كو واليس لے كرآنا جميس ان كى مرورت ہے۔" وہ دہلیز تک پہنچا تماجب وہ نظے یاؤل ہما گئ مولی اس تک آئی تھی، احتثام نے لحدان محرطمراز أتحمول بين جمانك كرديكهاجن یں الی امیدی میں جیےوہ آخری معاہو۔ "خدا سے دعا کرونوروہ بہتر کارماز ہے۔" اس في عقراً كما اور دبليز ياركر حميا\_ ☆☆☆ عيم الدين كابلذير يشرشوث كركيا تها، مانو

موت کوچھوکر یلئے تھے بیشا پر کل نوراور ماونور کی

سالوں میں اس لاکی کے چھے ملتے ملتے نوائے كباس كادل مى اس كاتات ين جل يرا اسے احساس عی شہواء ول کی شدت اور اس کی شدتول كالقاضالوتب يبته جلاجب وهمعمومي لڑک اس کی تگاہوں سے او جمل ہوگی ،سفید جا در من لينا وجود جس كي يشت وه روز علت طلته و يكتا

تما، جيے دور كبي اصولوں كى دهند من مرقم موكيا، بے چنی صد سے سوامی اور بے کی و بے بی مروح یر، لا کو سمجانے کے باوجود دل اینے موقف یر قائم تھا، تب اس نے راحیلہ کا سارالیا اوراے این جذبات کل نورتک پہنچانے کاعمدید دیا۔

وو گذشتہ جار برس سے کل بانو کوایے بھائی کے یے محتق کی بے قراریاں سناری تھی، کل یانو كوتو يصاس كى بريات ازير بوچى فى ، كراس كا انكار اقرار بي تين بدلا تحارب عي تحك آكر اختام نے راحیلہ سے درخواست کی کہوواسے كى طرح آئكريم يارل تك ليآع ووفود

ائی عذبات کی سیانی بیان کرے گاتو ضرور پلمل جائے کی طرسب کھاس کے بھس ہوا اور وہ يعمرا دلوث آيا۔

\*\*\* رات کے دو بے کوئی ان کے دروازے کو يرى طرح بيدر باتحاء احتثام بزيزا كراثه بيفاء جلدی سے شرف چکن کروہ دروازے کی طرف ليكا ، اتى ى دير من راحيله اورشازمه (والدو) بمي بدار موسی مس

دردازے پر ماہ نور کود کھ کراس کی جھٹی حس في محد غلط مون كاالارم بجايا تحا-" بحالي ..... وه شديد بو کھلائی ہو ل محی، مارے تعبراہت اور خوف کے

عنا (227 دسبر 2014

2014 --- 226

فے معصومیت سے کل تورکی بات من وعن اس

کے پہنچائی ، تو احتشام کے لیوں پر بری شریری

اس کی بے مند مرف کل کرعتی ہے۔"اس نے

وونا مجى كے عالم ميں بلث كى اورا حشام يوسى نه

خرج ہو گئے ہیں۔ "دروازے کی اوٹ مل جیک

كهدسكا كديش غداق كردما تغا-

"-UT 2 TU!"

" تم يو يدكركما كروكى "

"ادا كى كرددى كى\_"

وهاستضار كردى كلي-

خود كريس محية

جھی ی کویا ہوتی۔

"اخراجات تو بہت آئے ہیں ماہ تورلیکن

" میک ہے چر میں انہیں جیجتیں مول۔"

"ماونور بتاري محى كرآب كے كانى يے

"جب ایول کے لئے کوئی کھ کرتا ہے او

"بيلس يا في بزار، في الحال مرس ياس

"ببت شكرية محرّمه، عن خود الكل س

"اب تو بمتر ال سورے الل-" ووجعی

" فیک ہے اس طرح یول دروازے ہے

بات كرنا مناسب مين لك ربا آب دروازه بندكر

ليج يس شام كوانكل ع الحية أول كا-"اس في

ال كى كولى قيمت فيس مولى كل في في مرجم آب

كاليول كافرست من إلى على بي والحول

ي ين الما تحيك ول عرفواتي حاب كاب

حماب كتاب كر لول كا آب اتى الرمند مت

ہول، انگل کیے ہیں اب-" وہ درتتی سے بولا

يقيقا ا ال كايمل الواركز راقا-

مسكرا بث كل التي\_

شرارت سے کہا۔

دعاؤل كاكرشمة تماكدوه كمرلوث آئے تنے ورنہ حالت تو کھاور بی بتائی می سورے بی سورے رضيه مجيمواي شوبرسميت آچي تحين، چند محمثوں کے جان لیوا انظار کے بعد علیم الدین موت کو فکست دیے ش کامیاب ہو سے اور کھر لوث آئے ، احتشام اور ان کے والدان کے ہمراہ تنے، پھیمونے دونو ن اڑکوں کوفوراً مظرے ہٹ جانے کا اشارہ کیا، احتشام اور قاری صاحب دونوں مارے سے علیم الدین کواندر لا رہے تھے جو چھ مفتول کی جنگ کے بعد صدیوں کے بار لك رب ت عقد وجود انتهائي لاغر اور فنابت زوه

"ميرے بحالى .... ميرے أسمول كے تور، بچھے خرکی ہولی۔ "رضیہ پھی وفطری محبت سے

"رات ببت زیاده بیت چکی تمی آنی ای لئے آپ کو اطلاع تہیں کر تھے۔" اختشام نے دسمال سے کہا۔

"اب کیمامحسوں کر رہے ہوعلیم الدین؟" مچھیونے فرط محبت سے ان کے بالوں میں ہاتھ مجمر النبول نے جوایا سربلا کرا تکمیں موغریس۔ " آپلوگول كا بهت شكريه بماني ماحب، كر عودت من الخول سے بر مركر ماتھ ديا ہے آب نے۔ "مجمور بے مدمنکور میں۔

"ارے لیک یا تی کرتی میں بھی، عیم الدين سے ہمارے برسول يرانے تعلقات بيل تو ام رجى وكورس عا كر اوا ب-"

"آب بينيس بمانى ماحب، ين اشت كا بندوبست كرواني بول"

د جمیل آثی تی اس کی ضرورت نبیس، دس ن رے یں مل پہلے ی آفی سے لیٹ ہوں، بس اب لكا مول واليي ير الكل كي دوائيال ليما

آؤل گا۔" اختشام نے سلقہ سے معذرت کی آو مجمعوس بلاكراميل بابرتك جيوز ني أس ،ان کے اللیے بی وہ دونوں تیر کی طرع علیم الدین کی

"ابا جان، خدا كے بعد آب بمارا واحد ممارا

ليكن موت بحى قويركل بيد بس اب تم دونوں الدين في كرورى آوازيس كما-

یا سربتا ہے۔

"أيا جان الله تعالي آب كا سابه بميث

"بس كرو بچول، افو اور اين باب ك لے رہیزی کمانا بناؤ، دیکھوچند کھنٹوں میں کیے مجو كرده كما بي مجمون عبت سان كاچره چیوااور کل نور سے مخاطب ہو میں ، وہ دونوں آنسو يوچىتى رخست بولىس-

公公公

"بيد دوائي لے ليس اور کھ فروش بھي يں، اس كے علاوہ كى چركى ضرورت مولو بتا دیں۔" دروازے پراختام کمزاتھا، ماونوراس سے مطلوبہ اشاء وصول کر ری میں، ممیواہی "ببت شرب بعائى، بيتال سے لے كر

اب تك آپ كا بعناخرى مواع بنادي آلي كه رى إلى وه آب كواي إلى "اليس ساله ماه لور عندا (228) دسبر 2014

یں، ہم آپ کے بغیر میں رہ عیتے۔" ماہ نوران ے لیٹ کردوتے ہوئے کمدری کی۔ "خدا کی دهت سے مایوں بیل ہوتے ماتی،

اين محرول كي موت و يكنا ما بها مول "عليم

" جھے کیس میں جانا ایا جان بس آب کے

"مياتو قانون فطرت بينيول كواي امل کی طرف لوثانی موتاہے۔

مارے مرول يرقاع رہے۔ " دو دولوں ب ماخة ان سے لیٹ میں۔

کہااور دروازے سے ملٹ کیا، کل مرے مرے قد مول ہے لوٹ آئی ،اس کا اس قدر قرائلیز اور خاص اعداز ایمی کل اس کی ساعتوں میں باز گشت کرر با تھاء دل بار بار ہمک ہمک کراس کی راموں میں بچھ جانے کی خواہش کررہا تھا، دل کی ب كى يروه چوث چوث كررودى\_

" كل مرف ايك باراجازت دو، مجمع ايك باركونشش كرتے دوكيه ي حمين اينا بناسكون،اس کے بعد جوتم ما مو کی وی مو گا۔" یکن کے دروازے بر کھڑا وہ استضار کر رہا تھا، کل تور کے المول سے جائے چلک ای "آب اعدهل كربيس من وائع بحوالي

مول ـ" وه يري طرح يزل موني أور خواتواه چزیں إدھر أدھر د کھے لی، اس کے اس فرار ير بساختردوقدم آكے يرها-

" يمكن بس "اس فقطيت سے كيا۔ "ميري طرف و كيدكر كور" وه غصے ش اس کی پشت پرآ کر بولا۔

"من نے کہا ہے....." وہ رخ موڑنے کی اوراس عظرات عمرات عي

"روز تمیاری مجتی زلغوں کے سائے میں خود کو مسارے مول مر تور، خود کو تہارے حصار یں قید محسوں کرتا ہوں۔" اختشام نے آ مے برمد كراي شانول سے تماما اور كل نوركى سائسيں مخد موكئي، اس كى مراحتين دم تو د كني، ده آ چھیں بند کے اس کی سانسوں کی کری ایے چرے برمحسوں کرری می اس کا وجود ساکت تھا مرف شداوں سے دحر کے والا دل اس کی زعر کی يرم رثبت كرد با تعاادر مرنجان كيا موا تعااس في دونوں ہاتھوں سے بوری قوت سے اسے برے

عنا (229) دسير 2014

" چلے جائیں بہال سے۔" بے ترتیب سانسوں کے مامین اس نے جملہ ادا کیا اور رخ موڑگی۔

"هی آج انگل سے خود بات کروں۔"

"جھے آپ کی انسلان گوارانہیں، میں ہیں واپائی کہ کوئی بلاوجہ ہم دونوں کے کردار پر کچیز المجھالے یا ہمارا نام یوں فرر عام ہو، ہم برادری سے باہر دشتے نہیں کرتے سے بات آپ جائے ہیں۔"چرہ ہاتھوں میں چھیا کرسک آئی۔
ہیں۔"چرہ ہاتھوں میں چھیا کرسک آئی۔
ہیں۔"چرہ ہاتھوں میں چھیا کرسک آئی۔
ہیں۔"مت روؤ کل مجھے تکلیف ہوتی ہے،
کوشش کروں گا بہت جلد تہیں چپ کروائے کے
مام حقوق اپنے نام کرلوں۔" اس کے فرطے چھے
اعتر اف براس پر جھے شادی مرک طاری تی۔
اعتر اف براس پر جھے شادی مرک طاری تی۔ "دو

"شی تو اب ایبای کروں گا۔" اے آنسو پو نچھنے دیکو کراخشام نے ای کے انداز میں کہا تو وہ بے ساختہ مسکرااٹھی۔ "بنتی رہا کرو، اچھی گلتی ہو۔" اس کے

الدين چند ونول كى علالت كے بعد

صحت یاب ہوئے تو سیح معنوں میں اب انہیں اپی بیٹیوں کی فکرستانے گئی، ان چند دنوں میں قاری صاحب کی فیلی نے جنٹی ہو کی اپی خدمات کے ذریعے ان کی مدد دی اور انہی دنوں نے احتشام کوگل نور کے لئے خاص بنایا۔

"بيد من كياس ربى بول عليم الدين، قارى كے بيٹے كا رشتہ ڈالا كميا ہے كل نور كے لئے۔" كيمپوكڑے تور ليتے يو جورتی تھيں۔

"آپ نے فیک سا ہے آیا، ایسا عی

" کھلا دیے نا بٹی نے گل، اب تو انہیں خیال نہ آیا باپ کی بیاری سے خوب فائد واشمایا ہے تہاری سے خوب فائد واشمایا ہے تہاری لا و و نے ، ایسے یکے لا اے ہوں کے کہ عقاب کی نظر رکھے والا بھی پیش جائے۔" رضیہ بیٹم نے تمام لحاظ بالائے طاق دکھ کر سینہ ماک کر دیا

حاک رویا۔

در کیسی با تی کرتی ہیں آپا جس گری ا بیری کا درخت ہو وہاں ہے تو آتے تی ہیں،گل تورکا اس میں کوئی دوش میں، بہر حال میں نے مناسب الفاظ میں معذرت کر لی ہے۔'' علیم الدین نے قیم وفراست سے معاملہ سمیٹا۔

"فداكر فالكا مو، المارى دوركى فالكا الك بينا عدد الرف المنظل سنور عان كا الركا بحى با كرداد، باحيا اور خويرو عبد الني كل كرماته خوب في كا عرمد دراز سه لا مور بين مقيم عبد لا كا مي ويل سيث عب، فائدان برلحاظ سه بهتم و الركا بحى ويل سيث عب، فائدان برلحاظ سه بهتم و ادرا جماع - "رضيه بهتم وفي من ما كر التا كو برفشانى كو ادرا جماع - "رضيه بهتم وفي من ما كر بات علم الدين كا فول بن الدين كا فول بن الدين كا فول بن الدين كا فول بن الدين كا

"آپ ذکر کر رہی ہیں تو اچھے لوگ ہی ہوں گے، بلاشہ توراور گل کوآپ نے اپنی بیٹیوں ات کے بعد سے بڑھ کر پالا ہے، بہر حال میں بھی اپنے طور پر است کے بعد 230 کے مسیر 2014

تسلی کر لوں گا۔'' علیم الدین نے کہا تو میں پیو اثبات میں سر بلاتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اثبات میں سر بلاتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔

ان کے انگار پر اختام کے گریں تو اضمال کے بادل جھا گئے، درو دیوار میں جیب کی درو دیوار میں جیب کی دروانی اور اوائی بسیرا کرگئی، اختام کا ول خیانے کیوں منجلنے میں بیس آرہا تھا، وولا گھاس کو اپنے دماغ سے جھنگنے کی کوشش کرتا وہ اتی تی شرقوں سے اس پر غالب آ جاتی ، اس کی نڈھال اور جھی بجھی کیفیت کے پیش نظر قاری صاحب اور جھی بجھی کیفیت کے پیش نظر قاری صاحب فیلی وائے دی قسمت کہ اس وقت بھی ہو بھی موجود تھیں اور قاری صاحب اختیام کی دیرینہ میں دیرینہ میں در بینے۔

بن بلائے مہان کی طرح شامت کل نور کے سرآ جینی ، پھیو کے شک پر مبر شبت ہوگئ۔ افراشرم ندآئی تھے بوڑھے یاپ کی پیک رولتے ، اچھی طرح جانتی ہے کہ خاندان سے باہر شادی کی طور ممکن میں پھر یہ بیار محبت کی چھیں کیوں چڑھا میں۔'' پھیواسے باند والیوم کے ساتھ کل نور کی درگت بناری میں ، جو یاپ کے ساتھ ایسے موضوع کی گفتگو پر شرم سے زبین میں گڑھتی جاری تھی۔

"آپ آنی پر الزام مت لگائی میمیود میری آنی الی بنگ ہے۔"اس ظلم و بے عزتی پر ماونور چی آئی۔

''زیان درازی مت کر مای ، درند مختیم می انڈے کی طرح پھینٹ دول گی۔'' پھیمو کی توپ کارخ اب مادنور کی طرف تھا۔

"آئے سے میں کینی رہوں گی تم لوگوں کے باس ان سے بیل کینی مرکز الدین سر کے بات وظیم الدین سر بارتھکر سے دونے میں بارتھکر سے دونے میں

عربیشدتآئی خی ۔ ملائلہ نائلہ نائلہ نائلہ نائلہ

"ایما کو کر ہواگل، تم اپنے والد کو سمجھا کہ انہیں بتاؤ کہ تم میری اولین خواہش ہو، میں تمبارے بخرجی سے تمبارے بخرجی سے اختابی بے بی سے اختابی نے جملہ کمل کیا، اس کی سرخ آ تکھیں اس کی سرخ آ

"" منظم في افي زندگي كا بر بل محروميول من مرارا مي كل اب مي تم ير حريد ظلم بيل بوف دول كا جمهيل ايك اختائي ليطي من ميراساته دينا بوگا\_" اختشام في درواز مي كل اوث من چي بول كو خشار تگابول سے ديكھا جو يقينا چي طاب آنو بهاري تمي۔

" مجھے آپ کے کسی نصلے سے کوئی سروکار نیس ۔" اس نے گلو کیر آواز میں کہا تو احتشام نزب کرروگیا۔

" فیک ہے اس بات کا فیملہ اب خود کرد
کرتم میرے بغیر رہ عتی ہو، اگر ہاں تو جھے بھی
تہاری راہ میں حائل ہونے کی ضرورت بیل اور
اگر اس کا جواب ٹال ہے تو بیل آج رات بارہ
ہے اپنے گر کے باہر سفیدگاڑی میں تہارا انظار
کروں گا۔" ابنی بات کمل کرکے وہ پلٹ گیااس
کروں گا۔" ابنی بات کمل کرکے وہ پلٹ گیااس
مزاحتیں ایکدم دم تو ڈ کئی، اسے بیل بازارے
مزاحتیں ایکدم دم تو ڈ کئی، اسے بیل بازارے
کہو ہو تی لوٹ آئی اور دور سے آئیل اختیام
دکھائی دے کیا تھا، اک طور یکا شدار نظر ماکت
کمڑی گل نور پر ڈال کر وہ اغدر کی طرف بوج

ان کی آرپارہوتی نگاہوں سے گل نورکو بے حد تفخیک کا احساس ہوا،اس کا بس بیس چل رہاتھا کہ زمین بھٹے اور وہ اس میں ساجائے۔ کہ زمین کہنے میں میں ہاجائے۔

عنا 231 دسر 2014



س: السلام عليم! جناب كياكرد بي بين؟ ج: آپ کے سوال پڑھ رہا ہوں۔ س جمين وحناك محفل سعمت إورآب كو؟ ج: محفل دالول سے۔ س: بعى غصر آيا؟ ج: بے تھے ہوال بڑھ کر۔ س: كسبات يرزياده فصرآيا؟ ج: جس بات يرجمي عصبة يا-س: زندگ میں س چزک کی محسوس ہوتی ہے؟ 5: برامان جاد كى يوهكر-س: كيادوى بياري؟ J. M. ى: كيا زندكى كزارف كے لئے لو يرج ضروري ہے؟ ج: الجمع بجالي ما تمن تين سوجت ى: يمر على اع كيمير ذيوت والعين، دعا کریں کے۔ ج: كس كے لئے؟ تمادے لئے يامنن كے رضافاطمه ----مادہوکی س: آداب عين فين في كمعزاج بن؟ ج: الله كاشكر ب\_ س: مير بيغيركيمار با؟ ع: يَجَ فِي بَتَا تِين ، براتو مِين مانوں كى۔ س: عين غين جي تو ما سُدُ بنا عين؟ ح: ببت سكون ريا\_

----س: باہر کاموسم اندر کےموسم سے کب ماتا ہے؟ ح: دل ك مراد برآنير س: الطيموسم بهاريس بحلاتهم كمال بول عي؟ ج ایک محص کی لڑکی کمر سے ہماک عی، دوس نے دن وہ افنوں کرنے والے لوگوں ے کہدر ہاتھا کہ ایک بات ہے کہ میری وہ الركى برى الله والى مى بيما كنے سے أيك رات ميلے وہ مجھے كبديتى مى كدابا دو دن بعد الدے بال ایک تفل کم ہو جائے گا،اب ين: برشوبركى بوى الجين للى بيمردوسركى ج: اى كوقو كيت ين كد كمرك مرفى دال برابر ناعمہ عثان ---- وہاڑی س: آپ کو مجی کی نے دان میں تارے رکھائے؟ ج: كيول تمهارااراده بـ س: ایرانسان ریموٹ کنفرول ہے ملے کلیس تو؟ ج: لكين توكيا مطلب البحي بعي حلت بين يقين ميل آ تا تو كى يى شوم كود يكولو-س: نفرت کی زمین بر بھی بمار لکھنے والے لوگ كيے ہوتے ہيں؟ ج: ال دور من تو يا كل بي موت بي \_ ا: كى موسم كا جادومر ير هكر يول ب؟ جس ميں اندر اور باہر كاموسم يكسال خوشكوار

ONLINE LIBRARSY

FOR PAKISTAN

طل ش باس سے جیے بول اگ آئے تھ، خوف و ہراس ہے اس کا وجود کینے میں جملنے لگا تماء كمرك انتاني هنن زده اصولوں اور بے جاكى ردک ٹوک نے اسے شدید چنز کیا تھا، وہ ایک یار عليم الدين كود مكينا جامتي تحى اى خوابش كي تتحيل كے لئے اس كے قدم إن كي كرے كى جانب اٹھ مے ، مراندرے آئی دھی کھسر پھسرنے اس کے قدموں کو وہیں وہلیز تک محدود کر دیا تھا، وہ لوگ الجي تک جاگ رہے تھے۔ "بس کریں آیا، میری معموم بیٹیوں پر الزام مت لگائیں، کل فورایک جیل ہے۔"علم الدين كي درشت آواز مي كمي كي بات اس كي رورج و جان کو بلیلانے پر مجور موکی۔ "آیا ہروقت ڈک مت کرتی رہا کریں، تحصاني ينبول برهمل مجروسه باتح تك انبول نے مجھے کوئی شکایت کا موقع میں دیا، اب می بی بے بنیاد یا تم بن ابت الی یا تی کرکے میری جوان اولاد کو شرمسار مت كرير\_"عليم الدين بالآخر بحرك الشح\_ " من منک ب منگی حمیاری اولاد ہے جیسے ما موكرو " مجمور الى سيد الناسلير يادُل على اڑے لیں اوراس محقری تفکونے فیملہ کا محاسبہ اس کے لئے آسان کر دیا تھا، اے الی مجھوکو غلاثابت كرنا تماان كي سوچ كو بدلنا تمااني سل ا بی جنس کی نمائندگی کرناممی اینے باب کے فرکو قائم دكمنا تحا\_ كرے مل آكر جادر اتار دى اور ماہ تورك مايرآ كرليث كي\_ حوا کی بنی ایک بار پر رشتوں کی بقاء بر

قربان موگ يكي تواس كي هيقت بادرميت كي معراج توجدانی سے بی علق ہے۔

" آلي احتثام بمائي بهت اجتمع بي، آپ ال كى بات مان ليس، يهان آب كوكيا في كا، مجمع کی لعن طعن، بد کرداری کے طعنے، میمینی نگامیں ،مظلوک جملے ، اس کے علاوہ کچر بھی آب ك داكن ش يل يل موكاء يل جاكس آلي ال ماحل سے دور، ای الگ دنیا بسالیں۔" ماہ تور نے احتیام کا بیغام ساتو فورا اے سمجانے بیٹے

" یا گل بن کی با تیں مت کرو مای \_"اس

"بي ياكل ين ليس بآلي بيد ماركمر اور زندگی کی سی سیانی ہے جے تطرہ تطرہ مینے بر ہم مجور ہیں، آج اختثام بعائی کی صورت میں خوشیاں آپ کی منتظر ہیں ،اگر آج اسے نہ سنجالا توکل خالی اکو تھ جول کے ،آب سوچ لیں اگرآب ال کے بغیر کی علی میں تو پھر میں رہیں ورنہ ان ..... وه بات ادحوري حجوز كراس كا براسال چره د یکفتی ای جس برموت کی می زردی جمانی

"فيعلدآپ كا ب-" لوياكرم د كيدكراس نے چوٹ کی و بور کی برسوج فائیں دیوار ير غيرم كوئى نقط يرتغمر سير-\*\*\*

رات این دوسرے پیرش داخل ہو بھی مى، ہرسومبيب سنائے كا راج تھا، ويران اور ولناک تاریل نے ہر شے بر درا جا لیا تھا، آخری تاریخ ل کا جا عدائی محدوروتی سے تاریکی سے جیت نہ بایا تھا، خودکوسفید جادر میں لیے کر ده کرے سے باہرآگی، برآم ے ش زیرویاورکا بلب جل رہا تا، وہ دیے قدموں چلتی سخن کی طرف بوحق جا ربی تھی، اس کا رخ واعلی وروازے کی طرف تھا، ٹائلس کان ری میں اور 2014 دسید 2014

عندا (233 دسر 2014)



ہیں۔''
وو،آپ کو بھی کے نازیبار دیوں کے بارے میں دو،آپ کو بھی کے نازیبار دیوں کے بارے میں بنائے ،آپ کو تواس بات پر سخت نوٹس لینا چاہیے کہ دو کسی لا کے کے ساتھ بہت حد تک انوالولڈ ہے اور وہ نازیبا کمیونیکشن کرتے ہیں۔''
کون لڑکا ہے اور جماری اجازت سے وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور جماری اجازت سے وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور جمانی دائیں ہیں کہ وہ میں بات کرتے ہیں اور جمانی دائیں ہیں کہ بھی کے موبائل دائیں ہیں کہ بھی کی موبائل دائیں ہیں کہ بھی کی حرکوں پر بردہ ڈال کر اس کی سائیڈ لے رہی کر حرکوں پر بردہ ڈال کر اس کی سائیڈ لے رہی حرکوں پر بردہ ڈال کر اس کی سائیڈ لے رہی

ذمه دارکون؟ س

المطر جب تک آخری لاکی بھی چلی تہیں وال تب تک آیا کی ڈیوٹی رہتی ہے اور نون تو ہم اسکول سے کروا دیتے ہیں کہ میدا سکول کی ذمہ داری ہے۔''

المحر ہمارا خیال ہے کہ موبائل نون رکھنے
کی اجازت ہونی جائے اور آپ کو ہماری بنی
سے موبائل چین کرر کھنا ہیں جا ہے تھا۔"
الاس عمر کے بچوں کوموبائل فون سوچ ہجے
کہ اب تو موبائل کے ذریعے
نیٹ پہمی رسائی آسان ہوئی ہے اور پھروہاں پر
ہم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ
ہرتم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ
ہرتم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ
ہرتم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ
ہرت کی نے موبائل فون میں کیے اخلاق
ہون اس کے آپ کو بچوں کی تربیت بہت احتماط
ہیں اس لئے آپ کو بچوں کی تربیت بہت احتماط
سے کرنی چاہے۔"

الن ایک عورت کے لئے زندگی کا سب سے بھاری ہو جھ کون ساموتا ہے؟

اللہ جس تمہارے جسے فکے فاوند کا ہو جھ اٹھانا ہوئے۔

اللہ محبت کرنے کے لئے کیا چیز جا ہے؟

اللہ دنیا کی خوبصورت کیا چیز ہے؟

اللہ دنیا کی خوبصورت کیا چیز ہے؟

اللہ دنیا کی خوبصورت ہے!

اللہ دنیا کی خوبصورت ہے!

اللہ دنیا کی کا داس را ہوں ہیں!

اللہ دنیا کی اداس را ہوں ہیں!

اللہ دنیا کی اداس کی بھیردو۔

اللہ دنیا کی اللہ ہیں جی! تو پھر کیا اظہار ویلنا ائن ہے؟

اللہ دنیا کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ اللہ دورے۔

اللہ دورے۔

اللہ دورے۔

اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ اللہ دورے۔

اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ اللہ دورے۔

اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ کی داء ہیں گرا گیا کوئی ماب دہ اللہ کی داء ہیں گرا گیا گیا گیا کہ دیا کہ دورے۔

راہ میں کہ رہا ہے ہمیشہ کے لئے "کڑ بائے" اب میں کیا کروں؟ خ: راوبدل او۔ س: "کھٹیا" لفظ کامعنی تو لکھ دیں کہ کیا ہے؟ س: لعنت سے استفادہ کرلو۔ س: کیا ای محبت کو گھڑیا کہنے والے محبت کرسکتے

ہیں گئی ہے؟ ن: محبت بھی گھٹیا ہیں ہوتی۔ س: کیا آپ نے بھی کسی کی محبت کی تو ہیں کی ہے؟ ج: نہیں۔

س: جب كوئى بيار سے بلائے گا ..... تم كو .....؟ ح: ايك مخص بهت يادآئے گا۔

\*\*

س: کیا کہدرہ ہیں ادھردیکسی؟ ج: و کیم تو رہا ہوں، میں تاک پر رومال رکھ ملك فيصل ا قبال ---- ياكبتن شريف ا: محبت كياصرف ايك باربوني ع؟ 5: يى بال بعديس عادية بن جالى -س: ممل تبائی کے اچی لتی ہے؟ ن: جے محبت ہو کئی ہو۔ س: حسن كوجا ند كيول كيت بن؟ ج: ال تك رسائي جوشكل ب ك عام طور يرتو شاديان موتى بين؟ ج: شادیال عام طور بر بی ہوتی ہیں۔ س: محبت كياب؟ ج: كماتمهين معلوم-س روشی کیاہے؟ ن الويد جي بنانايز عال س: محبت من كامياني كاراز؟ ج: محبت كيا ب مهنيل معلوم نيس اور كاميالى كا راز يو حضے لكے مور ان کی سے بار ہوجائے تو کیا کرنا جاہے؟ 5: علاج الي مال باب ك ياس واكر سعدیدا قبال ---- یا کمپتن شریف س: ميرآ جمول من ديمو؟ ج: حميس نيندآراي --س: اپنول کی جدائی کیول برداشت میں ہوتی؟ ج: ان كى عادت كى جوبوجانى ب\_ ان دندگی میں انسان کی بارکب ہوتی ہے؟ ج: جبال كامرضى كے فلاف كوئى بات ہو۔ بن: انسان این بے عزتی کب برداشت کر لیتا ج: جباس كيسواكوني طاره نديور

رافعهطارق

عنا (234 بسنر 2014

عنا 235 ···· 235

''زنده گاڑ دو۔'' ''پڑھنے کاحل ما کے تو؟'' ''سریمن گولی مار دو۔'' ''پندکی شادی کر ہے تو؟'' ''سیاست میں آ جائے تو؟'' ''سیاست میں آ جائے تو؟'' ''لیڈر مان لو۔'' ''معاشر ہے کی فرسودہ روایت کو تو ڈ کر اپنی مقیقت منوائے تو؟'' ''اس کے کردار پر کیچڑا چھال کرا سے برباد کردو کیوں کہ ہم فیرت مند ، تو م سے تعلق رکھنے ایں۔''

众众众

رشتہ جاہیے۔

"الوی ڈاکٹریا لیکھرار ہونی جاہیے، بھٹی کیا
کریں آج کل کے دور میں میاں بیوی ل کری
گمرکاخر چافیا کے ہیں۔"
"بید دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے اور ایک
لیکھرار۔"
ہیں ایک ہونی جاہیے بھٹی۔"
"ارے بیاتی کی عمر کی گئی ہے، لوگ کی عمر
"سیں ایکس بیس کی عمر میں لوگ شرقو ڈاکٹر
ہوسکتی ہے نہ بی لیکھرار بھٹی، اچھا یہ تصویر
ویکھیں۔"
دیکھیں۔"
دیکھی بیاتی تھوٹی ہے۔"
"دیکس انولا ہے۔"

"مرف كورى بي نين نقشا تو بيس-"

.

سیکر پٹ سان ایک ایسے چوراہے کی طرح ہے جہاں بڑے آ دمی تو بڑی گاڑیوں میں مگنل تو ڈکرنگل جاتے ہیں گرغریب مگنل تو ڈر نے تو نورا چالان ہوجا تا ہے۔

" آخرمتلد كيا ب كيول بدكها جارباب

"ارے .... نه خود کھائے نہ کسی کو کھائے

دے، راوت نہ کے نہ دے، نہ کی کو لینے

"ايمانداري کي بھي کوئي حداو ہو\_"

" كى كے لئے جيزے مول كے"

"حن كے لئے آواز افعائے۔"

" يا كل ين مبيل تو اور كيا ہے؟"

انقام "تم دیکنا توسی کہ میں اپنے وٹمن سے کیما بھیا تک انقام لوں گا۔" "کیمے؟" "اس پر تو بیں ندہب یا بلانمی "اس پر تو بیں ندہب یا بلانمی نامی جذبات ابھار کر اسے زندہ نہ جلوایا تو نام

فیصله «مورت آزادی کی کچه کمریاں مآلیں جان ہو جھ کرآ تکھیں بند کی ہوئی ہیں۔"

ہیں "میڈم! یہ بتا کی کہ میری بیٹی تو اسکول
آئی تھی گھرا ہے باہر جانے کی اجازت کیے بلی؟

میں اے ایک ہوئی سے لے کر آیا ہوں، جہاں میرے کی جانے والے نے مجھے اطلاع دی کہ میرے کی جانے والے نے مجھے اطلاع دی کہ دو ایک لڑے کے ساتھ موجود ہے، اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیال رکھے کہ اسکول ٹائم میں کوئی داری ہے کہ وہ خیال رکھے کہ اسکول ٹائم میں کوئی باپ نے کہا۔

باپ نے کہا۔

باپ نے کہا۔

بر میر آپ کی بیٹی تو اسکول آئی ہی نہیں آئی۔" کسی سے اسکول آئی ہی نہیں آئی۔" کسی سے اسکول آئی ہی نہیں ان کی اجازت کسی سے ان کی اداری سے کی بیٹی نو اسکول آئی ہی نہیں ان کی اداری سے کی بیٹی نو اسکول آئی ہی نہیں آئی۔ "کسی سے ان کی اداری سے کی بیٹی نو اسکول آئی ہی نہیں ان کی اداری سے کی بیٹی نو اسکول آئی ہی نہیں نو اسکول آئی ہی نہیں ان کی اداری سے کی بیٹی نو اسکول آئی ہی نہیں نو اسکول آئی ہی نواز اسکول آئی ہی

"اورآپ دالدین ان کواجازت کیے دیے دیے ہیں کہ دواسکول فنکشنز میں ٹائیٹ جینز اور ہاریک لباس پہن کرآئیں؟" "بیدہارا نجی معاملہ ہے،ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسالیاس نازیبانہیں سمجما جاتا۔" جاتا۔" جنہیں ہم بار بارآپ کی بچی کی غلط حرکتوں کی

آگائی دیے رہے تھے،اب آج جو کھے بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار اسکول نہیں بلکہ آپ والدین ہیں۔'' جو تی عورت کو بھی مردا پنے پاؤں کی جو تی سیجھتے

ہیں تو سیجھ عور تیں مردوں کو اپنی جوتی کی ٹوک پر رخمتی ہیں۔(یاسر پیزادہ کے عالم سے) یاگل درجہ میں میں میں میں ا

"وولوسائيكو ہے۔"

2014 · مند 237 المند 2014

2014 236

بدل ديناميرا-

"ارے برتو و یکھنے میں بی آفت کا برکالہ

معاف میج کا دنیا می کوئی الی او ک

للتي ب الركاسدي سادي موني ما يا اور معظر

شايدي موجس ش وه تمام خوبيال يكبال موجو

آب نے بالی ہے، ویے آپ کا اڑکا کیا کا

''ائی جوتوں کی دکان پر بیٹھتا ہے خبر

ادھ .... بياتو سي اور كى عمر كے د كھنے

"نال بى وقت سے يہلے بال ذراكم مو

"رنگ بحی ایکاد کھتا ہے، قد بھی چھوٹا ہے۔"

"ارے تو لڑکول کا نین نقشہ اور قد کاٹھ

"اورآب کے خیال سے لڑکیاں نہ ہوئیں

تموری دیکھا جاتا ہے، کماؤ بوت ہو بھی کانی

قربانی کا بحرا ہوئی جو تھونک بجا کر دیکھیں اور

女女女

مال غنيمت مال اور

كرمردان سے قدم قدم بر فلریٹ كرنے كى تاك

ش رہے ہیں اور پنتوں ش کراتے ہیں، ای

ساج ش دوسری مورتوں یہ مال خرچ کر کے ان

ے شادی کر کے المیں او نیامقام دیا جاتا ہے۔

ななな

اس ساج میں کچے مورتوں کو مال نغیمت مجھ

وانت تك من جائي عارى ك\_"

"اینا کاروباہے ماشاءاللہ"

"كياكاروبار؟"

مے بیں اور عربی بری بیں۔



. حدیث مبارکہ اللہ اور بندے کا ساتھ

حضرت ابو ہربے ہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ۔

"شیں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ جھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ جمع میں میر اذکر کرتا ہوں اور اگر وہ میری میں) میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک ہالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔"

صدقہ
حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔۔

شائل وباب ، كرايي

"مدقد الله تعالى كے غضب كو شدا كرتا ہے اور برى موت كو دفع كرتا ہے " (جامع تر ذرى)

شازیدنواب، علی پور انمول موتی در کھو میں تمہیں یا در کھوں گا۔ (فرمان البی)

اند دنیا کی (اندهی) محبت تمام برائیوں کی جڑ نے۔(رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم)

جڑ لوگوں کو حل سے پہچانو، حل کو لوگوں سے مہیں۔(حضرت ابو بگڑہ)

ہلے تم جس سے نفرت کرتے ہواس سے ہوشیار رہو۔ (حضرت عرفاروق)

جنا الی بات نه که جو تحاطب کی تمجھ سے ہاہر ہو۔ (معزت عثمان )

ان فرصت کے اوقات کو غلط مت جانو ہیا گیے بادل میں جو جا کر پھرنیس آتے۔ (معرب علیٰ)

اقتال اشرف، عادف والا عاجزي ايک روز حفرت واسع نے اپنے بيٹے کو ذرا حلاس کی الا فرید

ار اگر چلتے دیکھاتو فرہایا۔ "" تجھے کچھ فبر ہے تو کون ہے؟ تیری مال کو میں نے دوسو درہم کے عوض مول لیا تھااور میں جو تیرا باپ ہوں تمام مسلمانوں سے کمتر ہون، پھر بیرتیرااتر اناکس بات ہرہے؟"

ایک دن نوشروال شکار کو گیا، رائے میں پیاس غالب ہوئی، سامنے اسے ایک باغ نظر آیا، جب وہ وہاں پنجا تو باغ کے دروازے پراسے ایک لاکا نلا، نوشیروال نے اس سے پانی طلب کیا تو لائے نے کہا۔

ے ہے ہا۔ ''یہاں پر پانی نہیں ہے۔'' نوشیرواں نے کہا۔

"اجھا ایک انار ہی دے دو۔"
لڑکے نے انار توڑ کر دیا، نوشیر دال نے جب انار کھایا تو وہ نہایت ہی شیری اور لذیز تھا، دل میں خیال آیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو، یہ باغ لے لیا جائے۔

ای آڑنے سے دوسراانارلانے کو کہا، لڑکے نے دوسراانار بھی تو ڑکر دے دیا، نوشیرواں نے انار کھایا تو دوبد مزا نکا، نوشیرواں نے لڑکے سے موجہا

ب بیت ادار ای درخت سے توڑ کر نیس الے کیا؟"

لا کے نے کہا۔

''انارتوای درخت سے تو ژکرلایا ہوں۔'' نوشیرواں نے جیرت سے کہا۔ ''تو گجراس کا ذا اُقتہ کیوں بدل گیا؟'' لڑکا بواا۔

''اس کئے کہ بادشاہ کی نبیت بدل گئی۔'' لائٹہ رضوان ، فیصل آباد

کوئی ہات کرو 0 سنقلو میں سب سے قیمتی چیز خاموثی کے وقفے ہیں۔(رائف رجہ ڈین)

 آدمی کی تقل کی دلیل اس کا قرل ہے اور قول کی دلیل اس کا فعل ہے۔ (جالینوس)

 حقیقا چھا آ دمی وہ ہے جوان لوگوں کا ساتھ ا دیتا ہے جن کولوگ برا کہتے ہیں۔ (طلیل جبران)

O جش دل میں توت برداشت ہو وہ مجمی کا تا۔ (حکیم اقدان)

 کرور انسان موتعوں کے انتظار میں رہے بیں لیکن ہا ہمت خودموا تع پیدا کر لیتے ہیں۔ (السیہ)

O بوگناه کام تکب بوءاے آدمی مجھ جو گناه کر

کاترائے اسے شیطان مجمور (بولمی سینا)

الی نیکی کرو، جس سے زیادہ سے زیادہ

لوگوں کوفیض مجنچے۔ (تھوریو)

انسان کی حقیق عظمت کا جائزہ اس کے اعمال

سے لیا جاسکتا ہے۔ (میکالے)

نیکول کی صحبت سے پورافا کدہ ہوگا جب تک

آدی ہروں سے نہ بچار ہے۔ (بولمل سینا)

کول شاہین، جلال پور جتال

چھوٹا چراغ بھی کافی ہے

مصیبت بہر حال مصیبت ہے، چھوٹی ہویا

حسول کی کوشش کرتی جاہیے۔ اگر ایک مقام یا راستہ خطرناک ہواور اس میں تاریکی ہو اور بڑی قندیل نے ملے تو کیا جھوٹے چراغ کو بھی محکرا دیا جائے گا، ہر گرنہیں بلکہ تاریکی دور کرنے کے لئے چھوٹا چراغ بھی کافی ہوتا ہے۔

بری، ای طرح نیلی مبرحال نیکی ہے خواہ چھوٹی

ای کیول نہ ہو، لیل ایک چراع ہے، اس کے

انشال كل،راوليندى

جمبوريت

سرمایہ دارانہ پارلیمنٹ یا جے عام طور پر حکومت کے نام سے پکارا جاتا ہے دراصل کیا ہے؟ ہرتیسرے، چوتھ، پانچ یں یا ساتو یں سال خریب اور بے کس موام سے بیدریافت کرنے کی محتائی کرنا کہ سرمایہ داروں میں کون سافردتم پر حکومت کرے اور تمہیں لوٹ کھسوٹ کا نشانہ بنایا حاسکے۔

سیدہ نبست ذہرا، کہروڑ پکا اشتہار ہیر نکل جس گمڑی رائجے کے ساتھ اس کا مام آن پکا خواہ مخواہ جل رہے تھے اشتہار اچھے بھلے

> 2014 منا 239 اسم 2014 عنا ا

حنا (238 دسبر 2014



ہم زندگ کی جنگ میں بارے ضرور میں لیکن کی مقام پر پہیا نہیں ہوئے

یہ اچھا ہے کہ آپس کے بحرم نہ ٹوشنے یا تیں بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا کوئی اک آ دھ بینا ہوتو پھر اچھا بھی لگتا ہے بزاروں خواب المجموں میں سحا مر مجونہیں ملتا

میرا یہ وجود ہو کم ہے کم کہیں ریت پر کی نقش پر توبنائے توشی بنا کروں تو مٹائے توشی مٹا کروں ميستمام ياد كم وتيول كور مح بهول آتكهول كي قيد ميس تيراحكم مجه كو ملے اگر تو ميں قيديوں كور ما كروں

مرى آتھوں من سورج محملنا رہا جا دجانا رہا تیری یادول کا سورج فکل ریا جاند جل ریا ید دمبر کہ جس میں کڑی دھوے بھی میتھی کلنے لگی تم نہیں تو رمبر ملکنا رہا جاند جا رہا وہ بھے کو دیکھ کے برسا تھا بادلوں کی طرح یں زخم زغم تھا پھر مجمی اعتدال میں تھا

کوئی بتائے کون سمجھائے کون سے دلیں سدھار محے ان کا رسته دیکھتے دیکھتے نین مارے بار مجھ ا کیکٹن کی ہاہت ہے جیون ایک لئن ہی جیون ہے يوجه نه كيا كمويا كيا بايا جيت كيا بار مح

مری روح میں جواز عکیس وہ مجبتیں مجھے ماہیں جوسراب بول ندعذاب بول دورفاقتيل مجمع حاجي

نبيله نعمان ---- گلبرگ لا مور محبتوں میں دکھاوے کی دوئی نہ ملا اگر کے نہیں ماتا تو ہاتھ بھی نہ ملا خدا کی آئی بری کائات میں میں نے بس ایک مخص کو مانگا مجھے وہی نہ ملا

رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند او گئی خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگا تعبیر کا

سب نے کے ہیں جھے یہ جفاؤں کے برے اک بار آپ مجی تو مجھے آزمائے يل شم بحر بيل اك ايذا پند مول كر جاي دعا لو ايرا ول وكاي تیرے چرے کی کشش تھی کہ بلٹ کر دیکھا ورت سورج تو دوباره تهيل ديكها جاتا آگ کی ضدیہ نہ جا پھر سے بعرک سکتا ہے را کھ کی تہ کی شرارہ میں دیکھا جاتا

کرم کرو ستم کرو ہم گا میں کرتے خزال میں پیول بھی کملا نہیں کرتے خاک میں ملا دو ہمیں محر اتنا یاد رکھو ہم جسے لوگ دوبارہ ملا تہیں کرتے

جمع ش کیا ہے جو یاد بھلا کرے گا کوئی ایکے انچوں کو یہاں لوگ جلا دیتے ہیں شابية يوسف ---- عركوث

" اللي ام جعفر كابحابوا مجيم بحي ملي" ام جعفرالله كالفلل طلب كرنے والے كورو درام اوراینانام لینے والے کوایک بھنی ہوئی مرغی يس دس ديناد ركه كر ديا كرتي تحي يبلا اعرها الي مرفی دورہم میں دومرے اندھے کے ہاتھ ای دیا دل روز تک ایبانی بوتا ر با گیار بوس روز ام جعفرنے اپنانام لینے دالے اند معے کو کہا۔ " كيا تحمد كو جارا نفل يعني سو دينار نبين اندھے نے کہا۔ " بجھے تو ایک مرفی ملاکرتی تھی ہے میں این اند مے دوست کے ہاتھ دو درہم میں 🕏 دما "الله كالفل طلب كرف والاكامياب ب اورآ دمیوں کے فضل کا طلب گار تروم ہے۔" نازىيىم ، يشاور حیوتی سی مات 🖈 ایکسل جن چزوں کوفیر ضروری جان کر گلی میں رکھ آئی ہے آگی سل ان چیزوں کو اٹھا کر مجرے کر میں جالتی ہے، آ فارقدیمہ کے

الله عيدزياده يائى عادد على جزي الل جاتى ين ايے بى جے سے زيادہ لاؤ ياركرنے ے آپ بچوں کی جروں میں بینے جاتے

🖈 دسترخوان براتنا کھائے کہ اٹھ سکیں، اٹھیں مے بیں تو دوبارہ کیے بیٹیس کے۔ \*\*

. دُرامه يآن فيكا خواه مخواه عنايت كر" 162 %

اخبار کے مالک نے امیدوارے یو جھا۔ " كياهميس يفين بكرتم بداخبار كاميالي ے جاسکو سے؟"

اميدوارفورأبولا

'' کیوں نہیں جناب! میں پورے تین سال تك تا نكا اور ايك سال تك موثر ركشا كامياني ے چاا تار ہا ہوں۔"

عفراثا قب جبلم

ماتيل وكه بماري 🖈 کسیجی مردیاعورت کی اچھی بری تربیت کا اندازہ ان کے اس روبے سے لگایا جا سکنا ے جو وہ لڑائی جمکرے کے دوران اختمار كرتيس (جادج برناروشا)

🖈 میاں بیوی پیٹی کے دو پھلوں کی مثال ہے کہ وہ اس طرح ملے ہیں کہ جدائیس ہو سکتے، ا كثر و بيشتر ايك دومرے كي مخالف سمت ميں حرکت کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کے در میان آ جائے تو اس کی خوب خر کیتے بن-(سرني اسمته)

الى عان كيد، آپ کے جاتے ہی بیکام ہو جائے گا۔ (ایڈین)

الله دنیا می بهت زیاده لوگ بی اور بهت کم

سعد ميهم ، لا جور ایک مخی عورت ام جعفر جس رائے سے كزرتى محى اس يربيض موية دواند صفقرمدا لگایا کرتے تھالک کی مبدائی۔ "الى مجھے این نظل و کرم سے روزی

حنا (240 دسبر 2014

2014---- (241)

یہ دان یہ رات ہے لیے اچھے سے کیلتے ہیں مسلم اچھے سے کیلتے ہیں مسلم اچھے سے کیلتے ہیں بہت دور کک چلنا مگر پھر بھی وہی رہنا مجھے تھے ہیں مہنا مجھے تھے ہیں کہ کے فاصلے اچھے کیلتے ہیں ا

مرنے کا تیرے غم بیل ارادہ بھی نہیں ہے

ہے عشق گر اننا زیادہ بھی نہیں ہے

مر موڑ یہ لے آیا ہے بچر مسلسل

انٹال اشرف --- عارف والا

ہم اہل وفا حس کو رسوا نہیں کرتے

ہم اہل وفا حس کو رسوا نہیں کرتے

ردہ بھی جو النے برخ سے تو دیکھا نہیں کرتے

گر لیتے ہیں دل اپنا تصور سے بی روش

ہم مانکے کے چاخوں سے اجالا نہیں کرتے

ہزار کار سیجائی ہے گزر کے بھی یہ دل اجاڑ رہا بارہا سنور کے بھی

سر کیں زہر آلود محم ویران ہوئے
ایما کھیلا خوف کہ دل سنسان ہوئے
آدم خور در الدے فارغ بیٹے مجھے
جب ہے وحشت پر مائل انسان ہوئے
سعد سدوباب --سرگودها
نہ بی نے اس کو خط کھھانہ اس نے میری پناہ چائی
ہم کو اپنی مجکہ پر ملال بجیب ساتھا
سنرا کیے بی کاٹ لوگے بی نے پوچھا تو وہ رو پڑا

دنیا خریدنے کی کوشش کرے گی بہت لیکن میں تو لوثوں گا ضرور تم خود کو سنجال رکھنا

سیلے کاغذ کی طرح مخبری زندگی اپی

انہی ساعتوں کی تلاش ہے جوکیانڈروں سے اتر کئیں جو سے کے ساتھ گزرگئیں وہی فرصیں جھے چاہیں علید طارق ---- لاہور آ جا کہ اب زخم سنجالے نہیں جاتے یوں سنگ تو غیروں یہ بھی ڈالے نہیں جاتے اک روز تیری یاد کے جنگل میں چلا گیا اب تک میرے پاؤل کے چھالے نہیں جاتے

تیری یاد کی برف باری کا موہم ملکن رہا دل کے اندر اکیلے ادادہ تھا جی لول گا تھے سے چھڑ کر گزرتا نہیں بس اک دیمبر اکیلے

رہ منا ہے تو انسان کو رہ صنے کا ہنر سکھ ہر چہرے پہ لکھا ہے کتابوں سے زیادہ شامل وہاب ---- کراچی خوشیاں ہمارے پاس کہاں مستقل رہیں باہر مجمی ہنے بھی تو گھر آ کے رو رہے

رہتے میں نہ جیٹو ہوا تھ کرے گی بچیزے ہوئے لوگوں کی صدا تک کرے گی مت ٹوٹ کر جاہو آغاز سفر ہیں بچیڑے گا تو اک اک ادا تک کرے گی

نہ ملکا نقد جال دے کر بھی ایک لحہ محبت کا گرال تھا اس قدر سودا کہ ہم بازار چھوڑ آئے شازیہ اول تھا اس قدر سودا کہ ہم بازار چھوڑ آئے شازیہ اس آرزو بیس کتنے ساون اس آرزو بیس بھی تو کوئی ہمیں بکارے عدی کنارے کئی ہے ایک عمر ہم نقیس کے بغیر اپنی کوئی تو اپنی طرح گزارے عدی کنارے کوئی تو اپنی طرح گزارے عدی کنارے

س برف ربول میں جلاسو اس نے لہا بلٹ کے آنا لو کشی میں دھوپ بھر النا

رابط بیر سے کٹ جاتا ہے جس وقت ضعی

خلک ہے کو تو جبو کے کا بھی ڈر رہتا ہے

کا خات ظفر ---- احمر بور

یاد بھی اس کی بید کہتے ہوئے دل سے نقلی
الی اجڑی ہوئی بہتی میں بھا کیا رہنا

مجمعی تجمعی سے سب اپنا خیال لگتا ہے وہ میرا ہے یا نہیں الجھا سوال لگتا ہے میں وفا کرکے مجمی گنامیوں میں ہوں وہ بے وفا ہے گئر بے مثال لگتا ہے

یونمی ختم ہجر کا باب ہو نے سال میں کوئی خواب ہی جرا خواب ہو نے سال میں کوئی خواب ہی جرا خواب ہو نے سال میں گئے رجوں کا حساب ہو نے سال میں درشہوار ۔۔۔۔ ملتان مکنہ نیملوں میں ایک ہجر کا فیملہ مجی تھا میں نے تو ایک بات کی اور اس نے کمال کر دیا میر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا

رے ررویس کے جراغوں کو بچھایا ہوا نے پہلے ہتھیلیوں پہ رکھے چراغوں کو بچھایا ہوا نے پہلے اداس موسم میں بے کبی کا میسال کتنا مجیب س ہے

وہ جس سے رہا آج تک آواز کا رشتہ بھیج میری سوچوں کو اب الفاظ کا رشتہ طفے ہے خفا بھی دم توڑتی جاہدے ہے کہ انداز کا رشتہ دم توڑتی جاہدے ہے کہ انداز کا رشتہ

میرے مولانے جھے کو چاہتوں کی سلطنت دی ہے
گر بہلی محت کا خسارہ ساتھ رہتا ہے
سفر میں عین ممکن ہے میں خود کو جھوڑ دوں لیکن
دعا نیں کرنے والوں کا سہارا ساتھ رہتا ہے
سعد یہ فیصل ۔۔۔۔ اوکا ڈرد
اس کی آتھوں میں کوئی دکھ بہا ہے شاید
یا مجھے خود ہی وہم سا ہوا ہے شاید
یل مجھے خود ہی وہم سا ہوا ہے شاید
یل مجھے خود ہی وہم سا ہوا ہے شاید
یل مجھے خود ہی وہم سا ہوا ہے شاید
یل مجھے خود ہی وہم سا ہوا ہے شاید

خدا کے خوف سے ڈرتا ہول لیکن یاد رکھ بات جب صد سے برحی سمیس اٹھادی جا میں گ

آہ بن کے سانسوں سے نکل آؤل گا
اور روکے گا تو آنگھوں سے نکل آؤل گا
بھول جانا جھے اتنا آسان نہیں جاناں
باتوں باتوں میں ہی باتوں سے نکل آؤل گا
اُم ایمن سے سنسوب ہوئے تو یہ حسرت ہی رہی
ہم بھی اپنے حوالے سے بکارے جاتے

جہاں بھی جانا تو آتھوں میں خواب مجر لانا یہ کیا کہ دل کو ہمیشہ اداس کر لانا

عنا (242 سبر 2014

20/4 مسر 243 ليم



ناصر حسين، خانوال شادی سے دوروز قبل الا کے نے لاک سے "میں جا ہتا ہوں کہتم سے ماضی کی غلطیوں، کوتا ہوں اور گنا ہوں کا اعتر اف کرلوں \_'' "بدره دن مملي توتم سب كا اعتراف كر مح ہو۔ "اڑی نے جرالی سے کہا۔ " ووالو چدرودن پہلے کی بات می "الوکی نے ایمان داری سے کیا۔ انشال كل مراوليندي چوہدری صاحب اپنی پجیر ویش موثروے يرجارب تے كرانبوں نے ديكھا ان كامزاريد دينواي كدم كارى بكرے بيدل جارہا تھا، انبول نے ترس کھا کرگاڑی ایک طرف دو کی اور رينوكو بقبالياء كرها دورتا موا يجيم يحي آن لگاء بجيروكي رفقار يهل بياس، سايفه كلوميشر في محنثا ہونی مجر سوکلومیٹر سے تجاوز کر کئی، کدھا بدستور بحاكمار باليحية أربا تفاءآخر وفارسواسوكلومير مونى توجو مدری صاحب بیجے دیکھتے ہوئے ہولے "دينوا جھے تمارے كرمے كے بارے ش فكر بورى ب،اس كى كردن بابرلى بوئى بىر." "كى طرف كولكى مولى ب صاحب جى؟" دينونے يوجھا۔ "دائن الرف كو\_"

ريستوران من ويركآن يرايك صاحب نے اپنی محبوبہ سے پوچھا۔ ''کہوکیا منگوایا جائے؟'' "ميز الحكالى اوراي لي اليمولينس" مجوبه نے جواب دیا۔ "دروازے کی طرف دیکھو، میرا شوہر درور میر اخل بور باہے۔" ریستوران میں داخل بور باہے۔" فرح راؤ، کینٹ لا بور ایک سکھ لڑکا روزانہ ایل مین کو چھوڑنے كال الما الدرائة من جداد كاس برآوادين ''سخال نوں لے کے کتھے طے او؟'' وہ لڑکا خاموش رہتا، تلک آگر اس کی بین و حبارامر مساتها نے كاكيافاكده بحيا! وہ لوگ متنی غلط یا تیں کرتے ہیں ہتم انہیں بتاتے كيول جيس كه ش تمهاري جين بول-" الربے کی فیرت جاگی، جوش میں ساری دات كرونين بدالاريار " بس منح ان بے غیران کی بات کا مدروز جواب دول گا۔" اس نے کہا، چنانچہ منع دو ایل بين كوچور نے كيا تو الركوں نے كيا۔ "بخال نول لے کھے ملے اد؟" ''او بے غیرتو!ایہ مجن ہوون مے تواڑے، مرن کی بهن ایں۔" منزل کا تغین کبھی ہوتا ہے سز ہے شاید کوئی منزل نہیں اس راہ میں پرتی واپس نہیں آتا کوئی بادوں کے سنر ہے واپس نہیں آتا کوئی بادوں کے سنر ہے کھلتے پھولوں کی ردا ہو جائے

اتنی حماس ہوا ہو جائے اتنی حماس ہوا ہو جائے التنی حماس ہوا ہو جائے مائے ہاتھ یہ کلیاں رکھ دے اتنا مہریاں خدا ہو جائے نازیم ۔۔۔ پٹاور اندا ہو تھے ہم سے وہ سوئے اتفاق آ کے تھے ہم سے ہم نادال سمجھ ہماری دعاؤں پس اڑ ہے

نہ او چھ غم نے دکھائی ہیں بہتیاں کیمی ا اہر منی ہیں دل و جان کی بہتیاں کیمی غموں نے لوت لئے ہیں عقیداؤں کے چمن خدا ہمی یاد نہیں بت پہتیاں کیمی

سوز جگر بھی دیدہ عم بھی ای کا ہے میری خوشی دی دیں میرا عم بھی ای کا ہے جس کی خلش ربی ہے جسے جال سے عزیز تر کیول وہ خار الم بھی ای کا ہے معکنون شاہ ۔۔۔۔ لاہور کیا کرے دالا کیا کرے میری مسیحاتی بھی کرنے دالا کیا کرے میری مسیحاتی بھی کرنے دالا کیا کرے میری مسیحاتی بھی کرنے دالا شام ہونے کی میری مسیحاتی میں اگر خواب نہیں کوئی ای کھر میں نہیں روشنی کرنے دالا کوئی ای کھر میں نہیں روشنی کرنے دالا

گری بحر اس کی آنگھوں میں از کر سمندر بھی کشادہ ہو گیا ہے

وق المعتاجي مبيل اور كوئى جلاتا بهى نبيل اور كوئى جلاتا بهى نبيل اصرفسين ---- خانعال المرفسين بردونشين بهى موذرا عاشقاندلهاس بيل جوش من سنع كرس جلول برسماته تم بهى چلا كرو سبل المرفق الرند مو الدما كه نظر كاكونى الرند مو الساق من كوئى الرند مو الساق من كوئى الرند مو الساق من كوئى ويرتك ندد يكها كرد

بی تھے کو ڈھوٹھنے انق کے پار مجی گیا تو ال گیا تو تھے سے ملنے کا انظار بھی گیا شکست ہماری ذات کو قبول نہ تھی مر نج کرتے کرتے اک مقام یہ میں ہار بھی گیا

تمام عمر کی نامعتم رفاقت سے ملیں کہیں بھلا ہو کے بل بحر مکیں یقین سے ملیں عاصمہ سلیم ۔۔۔۔ ملتان بورج کی زمینوں پر راستے جدا ہوں لؤ دور جا نگلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے یہ تو وقت کے بس میں ہے گئی مہلت دے وہ شد بخت ڈھلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے دون بخت ڈھلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے دون بخت ڈھلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے

آج کے دریا نہیں رکھے کی کا مجرم اب یہاں کچے گھڑوں پر تیرہ اچھا نہیں

تو نے رکیمی ہے وہ پیشانی دہ رضار وہ ہونک زندگی جن کے نصور میں لٹا دی ہم نے بھتے ہوں ہوئی ساحر آئیمیں بھتے کو معلوم ہے کیوں عمر محنوا دی ہم نے نسیطارت ۔۔۔۔ کراچی آئش عشق میں پھر مجمی پھمل جاتے ہیں بھر مجمی پردانے ہیں بھر محمد محرم سوز ونا شرح مجمی پردانے ہیں

ب نام سافت ہی مقدر ہے تو کیا غم

عنا 244 سبر 2014

2014 --- 245)

"بساتو پرآپای لین بس گاڑی رکیس،

اےمحیت..... 'صاحب! جورو بيد عدد كالى چنى ب\_" "أيك كانى لوتين روي كى آتى بـ" "ساته من كرل فريند بحى ب-" " بعكارى موك بحى كرل فرين بنال" " بنیس ، کرل فرینڈ نے بھکاری بنادیا۔" ایک ماگل مٹی بند کے درخت کے نیے بہنا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اے کھول کر دیکتا تھا، اس کے ایک سامی نے قریب آکر عی میں کیا دہائے بیٹے ہودوست؟" اس نے کانی آ کھ سے اس کی طرف دیکھا " تم خود ی پوچمو\_" سائمي سرتمحاكر بولا-

りられらりないのかとしい "الكل علد" ساتى نے تالى بجاكركها۔ "شاباش" ما كل نے خوش بوكر كما۔ "أباس كارتك بحى بوجمو\_" نوزيثربث بمجرات

\*\*

يمارى علاقے كالك نمايت ضعيف ورت كوابك جھڑے كے سلسلے ميں كواہ كے طور ير عدالت من پش كيا كياتونج صاحب في جمار "آباس جوزے كےسلسلے بن كياجاتى "اليني تو كوني خاص بات تبيل تقي." جمريوں جرے چرے والی فاتون نے مجم سا " فرجى .... آپ تائے توسى ،آپ نے كياد يكما؟" جج صاحب في امرادكيا-"اليي كوني خاص بات تبيس مي" بري لي نے ایک بار پھر بے بروائی سے ہاتھ بلا کر کہا۔ "بس ادهر كاشف خان في امير خان كو جمونا بولا، امجد خان نے کاشف خان کے مریر ڈیڈا ماراء کاشف ادھر کر کے شنڈا ہو گیا، کاشف فان گر کمااے ، تواس نے جمر تکال کرامجد فان پر حمله كردباء ادهر اميدكا دوست بحى موجود تما، ال

نازىيىمر، پيثاور نادىينے ايل دوست اوتى سے يو جمار "كياب درست بكرتم في الجد س شادی مرف اس لئے کہ ہے کہ اس کے دادا اس كے لئے د مير سارى دولت چھوڈ كرم سے ہيں؟" نوشی فورا تھی میں سر بلاتے ہوئے بولی۔ " بالكل غلا، أكر دادا كے بحائے كوئى اور بھی احد کے لئے اتنی دولت چیوڑ کرمرتا ، تب بھی ش امحدے شادی کر لیتی۔"

نے جب مدد یکھا تو حولی بال کرکاشف فان کے

دوست کو شندا کر دیا، ای بک بک بل می دو تمن

آدى اورمر كيا، بس اتنى كى بات يرجم كال اشروع مو

معديده بإب الركودها

نے فورا ایک کاسیبل کو تحقیق کے لئے بھیجا، کچھ در بعد كالشيل ماتع يركوم ليے والي آيا اور "مريس في محتى الجمالي ب-" "شاباش، مرتم نے بدكام اتى جلدى كيے كرليا؟ "الين الي اون يوجمار كالشيل في كبار " محض انفاق سے میرا یاؤں بھی ای ماؤر عرير حمات شازرچن، جنگ سعادت مند ایک مباحب کا کا بہت مجھ دار تھا اے جو کام کما جاتا تمایت سعادت مندی سے کر دیتا، ایک مرجبردونوں یارک میں بیٹھے تھے کہ مالک کے باس سریف حم ہوگئ،اس نے سو کا نوٹ - SE- 3 2- 3 2 " جادُ ایک پکٹ سکریٹ لے آ دُ اور باتی كنا نوث لے كيا اور ايك كھنے تك واپس نبیں آیا آخر مالک اس کی تلاش میں نکلا ، کائی در إدهوأدهم مجرنے كے بعداس نے ديكھا كمكا ایک ریسٹورنٹ میں بیٹ کر چکن تک کھار ہا ہے اور کولڈ ڈریک وغیرہ کی رہا ہے، مالک نے عم زدہ ليح من شكوه كيا-"اس سے ملے تم فی مجھے دھوکانیس دیا میں نے جو کام می کیا وہ تم نے نہایت ذمہ

داری سے کیا، با ج مجیس کیا ہوگیا؟" كمااطمينان عي بولا-"ال سے پہلے بھی آپ نے پیے مرے ما تھ مل میں دیے تھے۔"

محكون شاو، لا بور اتنى كابات وہ اب اواور فیك ارفے والا ب\_" دينو في يجيد ويمي بغير اطمينان سے كما-لائبرضوان ، فيعل آباد "مراوه آدى كهدم إع كدوه آب كارشة دار باوروه بيابت بحي كرسكاب "مراای لے تو میں نے اس کے دوے کو عکت آیا کی شادی نه بوسکی جی که بر حایا آ گیا، ایک روز ان کی ایک شادی شده سیلی نے بمدردانه ليح ش آه بر كركما-"كاش تمهاري مجى شادى بو جاتى ـ" آيا صابراند کھے میں بولیں۔ "ميرے ياس ايك كتاب جو خرائے ليزا ب، ایک طوطا ب جو نیس میس کر کے دماغ ما ثنا ے،ایک بااے جورات بر کرے باہر دہا ہ محصے بھلاشو ہرکی کیا ضرورت ہے۔" عفرا ثاقب جهكم جار سكون نے ل كركاروباركرنے كا فيعله كيا، انبول نے ايك موثر دركشاب كولى، ايك ميد كرركيا ، كوني كابك نه آيا ، كونكه وركتياب چومی مزل بر می، پر انہوں نے ایک میسی

خریدی، بورا مبیندگر رگیا، لیکن کوئی سواری بنهای، اس کے کرایک تیسی چلاتا تھا باتی تیوں تیسی

ایک بو کھلاتے ہوئے مخص نے بولیس المنيش فون كيا كه اندهر على مى حمله آور ف اس کے ماتھ پر ڈیڈارسید کیا ہے، ایس ایج او

2014 --- 246

2014 --- 247 ---

ایک بینا جومرف ایاب أبوتو بيركروش مدوسال الى اير عى يدوك تول ين جواك سلل عمظرون كا כול נפט שנ مرية تب بو يح كامكن اكريم عائقة دوو アクラインション عاصمه سليم كادارى سايك فزل ایک بارش نہیں رہی مجھ میں اور کوئی نہیں کی جھ یں ین کطے ذہن کا سافر تھا 1 5 63 1 40 3 20 رأت اك خواب كا ما عاكم قما جب وه بيدار مو كئي مجه مين وائل ہے کہ زور سے چیوں خَامُونَى مِيْنَ بُولَى مِجْمَدِ يَسِ شب الله در الا كلا كولى اور کھ واول ک اڑی جھ میں اور پھر تو ملا مقدر سے اور مجر روشی مولی مجھ میں ناصروسين: كادارى سايك غزل عر بحر اس نے ای طرح کھایا ہے کھے وہ جواس دشت کے اس بارے لایا ہے جمعے كتن آئيول بن اك عس دكمايا ب مح زعر نے جو اکیل بھی پایا ہے کھے تو مرا کفر بھی ہے تو میرا ایمان بھی ہے و نے لوا بے محے و نے بایا ہے کھے میں مجھے یاد بھی کرتا ہوں تو جل اثمتا ہوں تو نے کس درد کے محرا میں گوایا ہے مجھے

ئى ئى مى دېراتر تاب جب جاند کی کرنیں تیزی ہے اس دل کوچر کے آتی ہیں جب آنکھ کے اندر ہی آنسو زيجرول عن بنده جات ين سب جذبول يرجما جات بي تب ياد بهت تم آتے مو جب درد کی جما نج بجتی ہے جب رفعی عمول کا ہوتا ہے خوالول كاتال يدسار عدكه وحشت كماز بجات بي گاتے ہیں خواہش کی لے میں مب جذبوں یہ چھاجاتے ہیں تب یاد بہت تم آتے ہو تب ياد بهت م آتے ہو نازىيىمر: كادائرى سوايك غزل دیوار کھڑی ہو گی کہیں خار ملیں کے منزل کے سجی رائے وجوار ملیں کے انسان کو جو اینا خربدار بنا لیس اب ایے کھٹونے سر یازار ملیں کے طوفان کے چیزے ہمیں کم کر تبین کے وویل کے بواس یار تو اس یار لیس کے شرمائے گا فی سے مرے مالات کا سورن جب سابی فلن راہ میں اشجارِ ملیں کے فنكار غزل مث نيس سكا بمي آفاق ہر دور میں عال کے طرفدار لیں کے نىيىطارق: كادارزى سايك كلم من این ایوهی په کمومتا مون من این ایدهی تیزی سے مومنا موں کہ جارجانب تمام مظریدل کے نظاره ملئل من وطل مع بين عجب ترک ہے



مرب تن کے دخم نہ کن ابھی مرى آكه يس الجي نورب مرے بازودل پرتاوکر ←13月1日1日193. الجعى تازه دم بمرافرى في معركول يه تلاموا الجى ردم كال كدرمال يدميرانثال كمفاءوا ترى چتم بدے دين نهال ووجيل جوميرى ذاتك محصر كمه مقصرت ير برفت مرے اتھ ک وہ جودشت جال کوچمن کرے دہ شرف تو میرے لیوکا ہے محفرندك سيورز يه جو كليل تي وكلوكات محم ان بوش كرري ميرانعرون مرى د حال ب تيرابرهم بلاسبي ميرا حوصل بحي كمال ب يساى قبيك كافردمول محصازمد تسي بيدى نامدير بإركا جوگاب مرى جيل يہے رفعت رضا: ي دارى سايك قم (تبياربهت م آتيهو) جبرات كى اكن دى ب

لائبدر ضوان: ك دائري عايك غزل كل جويوي كى دات مى شب بمرد باج جا تيرا مکھ نے کہا یہ والد ہے کھے نے کہا چرا تیرا ہم بھی وہیں موجود تھے ہم ہے بھی سب یو چھا کے ہم ہس دیے ہم جب رہے منظور تھا بردا تیرا ال شريس سيلين بم بوق جويس مفليس مر مخف تيرا نام لے ير مخص ديوانہ تيرا اوے کو تیرے چھوڑ کر جوگ ای من جا میں مر جنل تیرے بربت رے بہتی ری محرا را بال يال ترى صورت حسيس اليكن تو اتنا بحي جيس اس محص کے اشعار سے شمرہ ہوا کیا کیا ترا بے دروسٹی ہو تو چل کہتا ہے کیا اچھی غول عاش را رسوا را خاع را الثاء را عفرا ناتب: كادارى سايك غزل اب کے سفر بی اور تھا اور بی کچھ سراب تھے وشت طلب مين جا بجا سنك كران خواب تنفي اب ے برس بہار کی رت بھی تھی انظار کی لبول من يل درد نقا أتكمول من اضطراب تما خوابوں کے جا عروص کے تاروں کے دم لکل مجے پولوں کے ہاتھ جل گئے کیے یہ آ فاب سے سل کی ربکور ہوئے ہونٹ نہ پر بھی تر ہوئے میں عیب بیاں می کیے عیب ساب سے ربط کی بات اور ب ضبط کی بات اور ب یہ جو فشار فاک ہے اس میں بھی گاب تے ار برس كے كمل محلے فى كے فيار دهل محلے آ تک بی رونما ہوئے شمر جو زیر آب تھے شازيمن: كادارى اكلام

2014 --- 248

2014---- 249 1



| and the second s |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| رهنیا باو ژره دار چینی، الایکی، نونگ، بلدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مثن کژاہی                                                                         |
| بادون لال مري ياووراورزيره ياوور شال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اشياء                                                                             |
| لیں،ایک ساس بین میں تیل گرم کریں،اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | برے کا کوشت آدماکلو ( کویز کاٹ لیں)                                               |
| بعداس من سلاكس كى موئى بياز دال كر كولدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آلو تين عدد                                                                       |
| براؤن ہونے تک اے فرائی کریں ،معالح لگاکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ادرك (كلي بولى) دومائ كي يحي                                                      |
| كوشت ساس پين من وال كر جي جلائي اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لهن ايك وائك مجير                                                                 |
| آدها كب يانى دال كردرميانى آئى ير كوشت كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دهنيا ياؤور ايك والحكامجي                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دار چینی تین کوے                                                                  |
| تمیں منٹ تک یکا تیں ، نماٹر اور شکر شامل کر کے جمہ ماریکر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| ججيه چلاعي اور تقريباً دس منت تك ثما ثرون كا پائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ø                                                                                 |
| خنگ ہو جائے تک پکا عمل۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                 |
| آلو اور گرم یاتی ڈال کر پندرہ منٹ تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ېلدى يا دُ ژر چوتفانى چايخ کا چچچ<br>سار سار د ارس                                |
| وْمَكُن وْمِكُ كُرِ اللِّي آجْ يِرِيكَا كُنِي، آلو كِي كُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لال مرى بازور أيك جائع كالحجيد                                                    |
| جانے کے بعد کری کوسردگ ڈش میں تکال کر ہرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ممک حسب ذائقته                                                                    |
| وطنيا جيزك كركارش كرين _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | زېره با د در ايک باغ کام مچي                                                      |
| مرے دارمنن کری تیار ہے، اسے سادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ياني آدها کپ                                                                      |
| جادلون، رولی یا پوری کے ساتھ کرم کرم مرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بیاز (بیرے سائز کی) دوعرد                                                         |
| المرین - المپائشی منٹ بیف<br>اشیاء<br>اشیاء تروز کا مولان مولان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فماز ایک کپ                                                                       |
| اسالسی منٹ بیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فمار ایک کپ                                                                       |
| اشياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ہاریک چوپ کیے ہوئے)                                                              |
| كوشت آدهاكلو (بذى والا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سار<br>(ہاریک چوپ کیے ہوئے)<br>شکر<br>آدھا چائے کا چچ <sub>یہ</sub>               |
| اوديد ايكشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آلو تنمن عدد                                                                      |
| ادركبن بيث آدها كمانے كا جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ل دوکھانے کے ویکھ                                                                 |
| یاز (بری) ایک عدد (سالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ہرادھیا وارکھانے کے وقع                                                           |
| كَاكِلِينَ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | گرم بانی ایک کپ                                                                   |
| بري مريس يهدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>زکب</i>                                                                        |
| دقی ایک کپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | موشت میں بلدی لکا کراہے مانی ہے                                                   |
| كال مرية بإدار الك مائكا مجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ر کیا۔<br>موشت میں بلدی لگا کر اسے بانی سے<br>اچھی طرح دموکراس میں تمک بہن ،ادرک، |
| 244 1-2 A. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |

دوآج محفل میں بم كوبحى ندبيجانا كياسوج ليادل ين كول موكما بكانه بال اعدل ديوانه وهآب بحي آتے تھے ہم کو بھی بلاتے تھے س ماه علقة كيا بيار جمات تي كل تك جوهيقت مى كيول آج بانسانه بال احدل ديوانه بس حتم مواقصه اب ذكرنه بواسكا ووتحص وفارتمن اباس ميسلم کراس کے اس جانا بال احدل ديوانه الكل عندماس ك رآج تو موآئي اس كويس ياسكت ايخ اى كوكفوآ كيس توبازندآئ مشكل تخيرسممانا ووجى تيراكبناتها يرجي تيرافرمانا بال اندل ديوانه

تو وه موتی که سمندر مین مجمی شعله زن تھا می وہ آنو کہ سر ٹاخ گرایا ہے مجھے میری پیجان تو مشکل تھی مگر یادوں نے رخم ایے جو کریے ہیں تو پایا ہے جے اے خدا اب تیرے فردوں یہ میرا حق ہے ۔ او نے اس دور کے دورج میں جلایا ہے جھے معديدوماب: ك دائرى ساكم اى ايك فواب يس آج تك میں بندھا ہوں آس کے جال میں كونى شهر ياروفا دُن كا بمي آئے عشق کے تخت پر مجھے جھے سے بھین کے لے ملے کہیں دورشر جمال میں میرے مردجم کوڈ حانب دے ووسللتي سائسون كي شال مين جال میں ہوں اس کے جواب میں جہاں وہ ہومیر ہے سوال میں نه بوایک بھی سالس کا فاصلہ جہاں اس کے میرے وصال میں افتال اشرف: كادارى ساكم فزل ہارش ہے آنسوؤں کی زیس پر جمری ہوئی مر بھی ہے دل میں درد کی عرف جو می مولی بان تمام عمر چیزنے کی بات تھی اللے کی الفتگو تو کمڑی دو کمڑی ہوئی یہ راہ تو چن تھی جدائی کے واسطے یہ آرزوئے وصل کیاں آ کھڑی ہوئی یہ راہ کی جیس یہ مقدر کی بات ہے منزل چن ہے جو وہی منزل کڑی ہوئی ال كے لئے أو راہ وفا جاہے عريم ہر راہ میں میں ہے عبت بڑی ہوتی شازبيلواب: كادارى = مال اےدل دیوانہ

250 (--- 250)

\*\*

| اور بيكنك بإ دُوْر كو ملا كر الحيمي طرح كونده ليس،                                       | ك الرق الماد |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| اس میں چری ملادیں، چری کے دو کلوے کرکے                                                   | لمادهنيا أدهامائكامجير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9     |
| مدے میں لیٹ کر اس آمرے میں ڈال                                                           | ا آدها او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.3   |
| دیں، اگرزیادہ چیک رہی ہوں تو ایس شنزے                                                    | ل آدهایاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     |
| یانی سے واو کر خیک کرایس، دودھ الا دیں، اب                                               | ب حسب ذا نقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S     |
| ا میزے کو سانچ میں ڈال کراوون میں بیک کر                                                 | خمرج حب ذائقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
| المراحد والم المراودون من بيدر                                                           | ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     |
| -00 h 150 ( 1/1 1 1 1 250 h 225                                                          | ادرك اور براز كے علاوہ سب معمالے بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| عند من من عند المن المن المن المن المن المن المن المن                                    | دى مى ما كى اب ايك ديكى مى تى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5     |
| سينٽن گريڙ پرسوا تا ڏرو ه ڪھنٹے ميں تيار ہوگا۔<br>اس سائن مراث شريافا                    | ال ادرادرك بياز كويس كراس مى بيس اليجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و الح |
| السكانس ثرائقل المسا                                                                     | ح مجونی ، جب براؤن موجائے تو موثت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     |
| بقائر                                                                                    | ن بوین، بعب برادن بو جانے کو کوست<br>فکڑے ڈال دیں اور خوب بھون کر دو پیالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     |
| المعج كيك جارعدد                                                                         | المارك وها وراور وب بون فردويان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ili   |
| رس مرک جام دویاتین جائے کے چمچے                                                          | ڈال کر ڈھکٹا بند کر دیں، جب گوشت گل<br>میں از پیکا میں مردع ہے ملک میر ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ch    |
| یانی تمن جائے کے بچھے                                                                    | ئے اور بان خلک ہو جائے تو موشت کو ملکی آجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 9   |
| کیک دیں جوعدد                                                                            | ب مجونیں، جب تھی لکل آتے اور صرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     |
| مشرشوگر مجسے سوگرام<br>تشمش بیای کرام                                                    | لحدہ جائے تو ای رکیس ،کڑا ہی تکہ تبار ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,20  |
| 7 95                                                                                     | چری کیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 4.  |
| بادام مجيس كرام                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     |
| اغرے دوعرد                                                                               | ن يا مارجرين سوكرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7     |
| اغرول کی زردی دوعرد                                                                      | ب چی ہون مسکر سو کرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ياريا |
| دوده مات سوطى ليثر                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اغر   |
| لیمول کے حیکے کے ہوئے                                                                    | ایسس چنرقطرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ونيلا |
| و نظا اسس چند قطرے                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميده  |
| رکی ا                                                                                    | ایک موبیاس کرام<br>باوزر ایک جائے کا جمیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يكنك  |
| أفت كيك كاث كرددمان عن جام مركر                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52    |
| سيندوي بنائيس، سرونگ دش مين رکه دين اور                                                  | ا دها ما ع كا چير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | נפנם  |
| يدري يو مرده اور<br>کيک رس کاه جي لوادي                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57    |
| الأران سائر أرام الأكاري                                                                 | تمهن میں شکر ملاکر انچی طرح بھینٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| یانی اور بیاس گرام شکر ملا کر گرم کریں کہ<br>شکری مرمع استان کرام شکر ملا کر گرم کریں کہ | ی کیدید کریم کی شکل اختیار کر لے، انڈوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| شكراي من عل مو جائے، آغنج كيك بر دال                                                     | منٹ کر مکھن کے آمیزے میں ملائیں اور<br>برسیند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e 5   |
| دیں، سمش اور کئے موتے بادام چیزک دیں،                                                    | یت و من مصر میر مصاب میر مصاب میں اور<br>ملکے محصنیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K     |
| انڈول اورانڈول کی زردی کو بقیہ شکر کے سراتھ ملا                                          | ہے۔۔۔۔۔۔<br>مقال ایسنس کے جدافتا کے ان کو ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7     |
| كر تھينيں، گرم دودھ، ليمول کے حفظے اور                                                   | ونیاا ایسنس کے چند قطرے ملائیں میدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                          | OFO (CEEE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

|                                           | كوكنگ آكل                | أيكشمى                              |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| دو ک <u>ې</u>                             |                          | دوجائے کے پیچے                      |
| دوکپ<br>آ دھاگلو                          | رتی                      | ایک جائے کا جمیہ                    |
| محسب غرورت                                | المكامرة                 | مي چ ع اي چ                         |
| حسب پہند                                  | ولدی گرم معیالی          |                                     |
| آدهاكپ                                    |                          | آ دها کپ                            |
|                                           | ريب                      | . 10 20                             |
| یں،اس میں گوشت ڈال<br>بینک، سرخ مرچ، بہن، | يل خوب كرم كر            | ا مرجيس، كالى مرئ،                  |
| بنك سرخ مرى بهن                           | کر ذرا دیر کو بھون کر    | ب پلیٹ بنالیں ،اس<br>محصر است کا کس |
| وي منت تك يجونم داه ده                    | ادرك وغيره ۋال كريا.     | اللي طرح ملاكيس،                    |
| -1                                        | هاس یای وال فرکا میر     | د و دای اور سر که شامل              |
| د جائے تو سونف، براز اور                  | جب يالي مختك به          | ودن کے لئے فرت                      |
|                                           | موتفه عين ار طاليل       | ی در مری سب                         |
| حدكره معيالي حاكفل إن                     | اب کودرے                 | انے سے پہلے دیکی                    |
| الماكر كوشت من شال كر                     | جاور ی چین کردی عی       | الى كرين، اس ين                     |
|                                           | -42                      | مالح سميت ڈال                       |
| مون كراس شرمناسب                          | مزينه بايج منك بح        | کی آنچ پر یکنے دیں،                 |
| شور با یکا تیں، اب اس                     | مقدار میں یانی ڈال کر    | بائے تو ایکی طرح                    |
| 47. + 31. r. 6 20 31                      | ہے ہوئے تورے می          | ے دار منت بین                       |
| يشت مين ذال كرشور با                      | محول كريكتے موئے كر      | -U222                               |
| in di 142 2 4                             | مناسمه الأعدالا للمساب   | تھ بیش کریں۔                        |
| 13.27.2.20                                | مو جائے تو تھی میں پیا   |                                     |
| ماريك كالموامز وهذا                       | بمعاردي اور آدماك        |                                     |
| مكريك مارو بروسي                          | والركوبها بدكرك          | ان کلو                              |
| عب رق اورون مرت<br>فیون می راحه دفر       | بعد گرم گرم توری رو      | . ((                                |
| 09 80 202                                 | فرمائي_                  | دمی بیال                            |
| . 6                                       | كراء                     | נ <i>ו</i> נג -                     |
| ,,,,                                      | اشاء ا                   | بتوله                               |
| آ دحاکلو                                  | 79.44                    | بالآلم ا                            |
| ا دھا عو<br>7 دھا کلو                     | ياز                      | عردبوے                              |
| ا دها مو<br>ایک بوخی                      | البشن المستراث           | ويائے كے تيج                        |
| ایک تو می<br>ایک گزا                      | ادرک                     | 3,46                                |
|                                           | گرم مصالح<br>- گرم مصالح | ن چارچاں                            |
| ايك جائے كا چچ                            | - راحه                   | - 21- Ç                             |
|                                           |                          |                                     |

حسب ذا كقه آدهاكب ليديد، برا دهيا، بري مريس، كالي م ادرک بہن کو چیں کر باریک پیٹ بنالیں ے بعد اس کو گوشت میں اچھی طرح ملا محوشت بین نمک، گرم مصالحه، دبی اور سرکه ش كري ، پورى رات يا ايك دن ك كي ذ میں رکھیں، (خیال رہے کہ جنی در میری نید گا تنائي مزے دار ہوگا) يكانے سے پہلے د من عل كرم كري اور بيار گاني كري، اس مرى نيك كيا بوا كوشت مصالح سميت إ دیں تمیں سے پینیش من بھی آ کچی ہے کیے دیر جب دي كا ياني ختك مو جائ لو الحجي طر مجون کر میکی دیر دم دیں، حزے دار منت بید تیار ہے، ڈش میں نکال کر پودیے کے جوں۔ گارش کرے پراٹوں کے ساتھ بیش کریں۔ كاشكاكوشت (بونگ مع برى، تى كودے والى) آدى يال ایک توله ایک توله سفيدزيرد. 47,3,893 عارجائے كے وجي

حنا 252 دسر 2014

2014 --- 253



عرت دين والے زندگی من مجمی ناکام نيس

من محم معتقبل مين وال يدط ع كاختام

روشی ہے درنہ تو انسان ہے ہی خمارے میں۔

مامل مرب مرف بدے کداس قالی دنیا

الك ما متعد زعرى اور اجتم اعمال عي

دعا کو ہیں اللہ تعالی اسے پیارے محبوب

حفرت محرمصطف ملى الله عليه وآله وملم ك

مدتے اس یاک وطن اوراس میں اسے والوں کو

این حفظ وامان میں رکھاس کوصالح، جدر داور

بہترین قیادت نعیب فرمائے، ایک قیادت جو

اس دور عل این خطاب کی روایات کو زنده کر

. آئے آپ کے نطوط کی محفل میں چلتے ہیں

اس عبد کے ساتھ، درود و یاک، استعفار اور تیسرا

كلمكواى زندكى كالازي جزبنائ ركمناب تاكه

نصرف زندگی کے معاملات بلکہ آخرت میں بھی

يج اب بم آن ينج وبال جال آب ك

یہ پہلا تط ہمیں شاہوں کے شمرمر کودھا

نومبركا شاره اس بارجلد موصول موكما الأنثل

مجنیں، خلوم، فیتی رائے، تعریف اور تنقید

خطوط ای میل زاورنون کے ذریعے ہم تک چیخی

ے أم بانيكا موصول موا ع، أم بانيدائي

راے کا اظمار کھے یوں کردہی ہیں۔

كاميانى بهارامقدر مفير عامين-

معروف زعر کی ما ہی میں دوڑتے بھائتے ،خواہشوں کا پیچیا کرتے وقت کب اور کیے ہاتھ سے نقل جاتا ہے بتا ہی جیس جاتا، ابھی كل بى كى بات لتى ب كد 2014 وكا آغاز مواقعا ایراب اختیام بھی آن پہنیا، کچے بی دن گزرے كيس اور بيرمال بحي ماضي كا حصر بن جائے گا، دن : بغت ، ماد سال يوكى زندكى كى بي ثباتى كا احمال دائة كزركال كاحمد في جات ين قافله حيات يوكى روال دوال ربتا ب، نى مزلول کوسر کرنے کی کوششیں، مزید کی خواہش، انسان کو دوڑا کے رکھتی ہے ادر ای تک دو میں السان سيعول جانا ہے كداس كے باتھ سے كتا

دورِ في زندكي مين حاصل زيست وبي لحات بين توازن، ایار، خلوص، میل محبت بی زندگی کاحسن ين ، دومرول كے لئے سوينے والے ، انيس

دمبر کے شارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، آپ سب کی صحت وسلامتی کی دعاؤں کے

مجتى فزانه مسلما جارياب

د که مکه مهم ، خوتی ، طاقت ، اقترار ، شهرت اس فالى زندكى بس بحريسي لو أبدى بين، جوكل تقا دو آجيل جوآج ہے دوكل جيل موكاءاى كائنات می تبدیلی کا قانون ائل ہے محقری مہلت مل ہے، جوانسان کو دی گئی ہے، زندگی کتنی بھی طویل يو، يحيم مر كرد يكورتو خواب لتى ب،اس بماكى جو فیکی اور دوسرول کی بھلائی میں صرف ہول،

يس الطيموع آلوه كاجراورمر والكر چندمن كے لئے دم ديں ، يرتن كوچو ليم ير سے مناليں ، آخریس اور سے ہرا دھنیا باریک کتر کر ڈالیں اوركرم كرم بي كري-

مجيزكا كوشت انثرے كے ساتھ

الموكرام كےدوكوے بميزكا كوشت سفید بینکن، کے ہوئے مجيس كرام تميل كرام لبن (كثابوا) تين كرام كرم معالحه لال مرج ياؤور بلدى ياؤور כטלון

ميول كاجول ایک عدد آدمی گذی برادهما باز (کی مولی) כטלון

حساذاكته

موشت كولسن، دى، ممك اور كيمول ك جوں میں ملالیں ،اوون کو 225 ڈگری پینٹی گریڈ يركرم كرليل، كاراس عن ملايا موا كوشت واليس، اس عنى لال مرى ياد در، كرم مصالحه برادهنيا اور کی ہوئی بیاز شال کر کے اس وقت تک یکا تیں جب تک کوشت زم نہ ہو جائے ، دوسری طرف کول کٹے ہوئے بیٹلوں میں نمک اور بلدی یا دُوْرِدُگا کر گولٹرن ہونے تک کرل کرلیں ، وُش کو ممانوں کے سامنے پی کرنے کے لئے بلیث کے درمیان کوشت رجیس اور اس کے سائیڈوں میں بیشن رکھدیں اس کے اور سے کوشت کاری اور شندی دای ڈال دیں۔

\*\*

ایسس کے قطرے الم کر کشرد کی طرح ایالیں، (محمليان نديد في مي) شندا ہونے کے لئے رکھدیں، بعدازاں

لیموں کے حفیلے نکال لیس اور استفتح کیک ہر ڈال دیں اختدا کر کے کریم اور دیکرلواز مات سے سجا دیں، بیک کرنے کے بعد شندا ہونے کے لئے ا کررکھ دیں، شنڈا ہونے برجام اور آکنگ شوگرے ڈیکوریٹ کردیں۔ چکن وجملیل

اشاء بون ليس چکن ايککپ آدماكي مصن يا مارجرين آلو دودرمیانے سائے کے پوئے أيكعرد بری بیاد مر (الى بولى) جاراوس مروم (سالم) 3,16.5 مرقی کی بجنی ہرےدھنے کی چاں آدحاكب لبن (باريك كثابوا) آدهاچي كاجرين (ابال كرچكوركات ليس) دوغرد آدهاچي مسترازيا ودر حسب ذاكته مک،کالری

ملمن کو بھاری بیندے والی پنیلی میں ڈال کر کرم کرلیں ،اس بین بسن اور چکن ڈال دیں، اللي آج ير برادن مونے تك يكا نين، كراس عي مشروم اور بياز ۋال كرايك سے دومن تك یکا تیں پھراس میں میدہ ڈال کردو سے تین منث تك فران كرين، بحراس بن آسته آسته مرقى كى يكى اوركريم والكريكاتين، اس كے بعداس

2014-00 254

اعلی تھا، سردار صاحب کی باتوں پرسر دھنتے آھے بر مع جر دنعت اور بمارے نی کی بماری باتوں سے متفید ہوئے ، انثاء تی کے انثاء نامہ نے بے ساخنہ چرے بر مرابث کھیردی، مدیجہم كالمل ناول"اداس رسته بول شام كا" بعد يندآيا، مديح ببت عرصے كے بعد آسى اور جيا منكس، مديحه جي بليز اب آتي ري گا، آپ كي تريون كا محے شدت سے انظار رہا ہے، معدیہ عابد کی تحریر لیے وقفے کے بعد نظر آئی، سعديد في احيما لكهاء ليكن سعديد آب كي تحريون يس كوكى خاص فرق ديكھنے بين تبين آيا جو آپ ك تريس شروع بن شائع موئي ان من اوراس قرير جونوم ر 2014 وين شائع بوئي تقريباً أيك ى بے كيوں؟ تيسرا كمل ناول ثمينه بث كا تقا جبت ملی مات کے ساتھ" ناول کا ٹائنل نے حد خوبصورت تحا مرتحرير يرمصنفه كى كرفت خاصى كمزور تمى بركمال كاانساف بيكرايك بندي كو آب نے کوئی خوشی بی تہیں دی، معذرت کے ساتھ، تحریر میں بہت ی خامیاں ہیں، پلیز تمیینہ جی اس طرف توجه دیں، یرصنے والوں کی زندگی میں ویسے بی بوے پراہم ہوتے ہیں اس پرآپ لوگول کی ایس تحریرین ان کومزید ڈیریش میں دهیل دی س

سلیلے دار نادل 'اک جہاں اور ہے' بیں سدرة المنی نے کیر بھائی کو ماردیا کیوں؟ الی کیا آفت آئی تھی جوائے اچھے انسان کوآپ نے اتنی جلدی ماردیا ، باتی کہائی اچھی جارتی ہے، ام مریم کاسلیلے دار نادل ' تم آخری جزیرہ ہو' مریم بوری خوبصورتی ہے کرداروں کے ساتھ انسان کر فوجائی تا ہے کرداروں کے ساتھ انسان کر رہمنا پڑتا ہے کرکہیں جہان زینب کے ساتھ کچھ فلط نہ کردے،

ایوی آنای آن آن آن آن مرجم رواسخ کا ایار دیاه کر پیشتر ایک بین بوا که آنی آنی بندی زینب کی زندگی آیک بار پهر تاه بوت بین بادک می مزه منافر بیند آئی، مبشره انساری کا ناولت می آمین دوی سب مجمع تفا" پژوه کراحیاس بواابحی آمین سبی سرید مجنت کی ضرورت ہے، انسانوں میں سبی مصنفین نے اچھا لکھا، خاص طور پر تسکین زامد کا مصنفین نے اچھا لکھا، خاص طور پر تسکین زامد کا معنوی سبت کی اثری "بے حد پسند آیا۔

چکیاں میں فکفتہ شاہ یوی خوبصورتی ہے کم الفاظ میں بڑے بڑے مسائل کو بیان کرتی ہے اور بات میں دزن بھی ہوتا ہے، مستقل سلسلے میشہ کی طرح بہترین تھے۔

ام باندیسی بود؟ ڈئیر مریحہ ہے، آپ کا شکوہ ہے کہ وہ طویل عرصے کے بعد آئیں، تو محتر مہ پہلے، آپ او محتر مہ پہلے، آپ او بتا کیں کہ آپ انتا عرصہ کہاں خائیں برجی بہلے، آپ کا وہی ہے، تو میر کے شارے کو بہند کرنے کا شکر رہے، آپ کی تعریف اور تقید مصنفین کو پہنچائی جا دی جاری ہیں، آئیدہ ماہ بھی آپ کی دائے کے خطر رہی ہیں، آئیدہ ماہ بھی آپ کی دائے کے خطر رہی ہیں۔

توبیداعوان منڈی بہاؤں دین کے لھی ہیں۔ نومبر کا شارہ آٹھ ٹاری کو ملا ٹائٹل اس ماہ پند نہیں آیا، پچھلے کچھ عرصہ سے حنا کے ٹائٹل بہترتن نظر آ رہے تھے مگر اس بارکوئی خاص توجہ نہیں نظر آئی ادارے کی اس طرف۔

خرا آئے برجے "کی باتی ہاریاں"

روسیں ، سردار صاحب کی باتوں کو دل سے بردھا
آگے بردھ کر اسلامیات والے جمے میں بہنچ ، جمہ
ونعت اور بیارے نبی کی بیاری باتوں سے ایمان
کونازہ کیا ، انشاء نامہ ہمیشہ کی طرح زبردست تھا،
اس کے بعد ایک دن حنا کے ساتھ میں عالی ناز
سے طے، عالی کا انداز بیان پند آیا، ان کی

تحریوں کی طرح، اس کے بعد سلسے وار ہاواوں
کی طرف بڑھے، مب سے پہلے اُم مریم کے
آخری جزیرے میں پہنچ، دو ماہ کے بعد ب
صبری تو بنی تھی نداس ناول کو پڑھنے کی، ویل اُم
مریم آپ کا انداز تحریر بے حداجھا ہے، ہر گردار
سائس لیتا محسوس ہوتا ہے اور کردار ہی کمانی کا
اہم حصہ کردار دیکھائی دیتا ہے اللہ کرے کہ اینڈ
میں اچھائی ہو، سدرة اسٹی کا ''اک جہاں اور
ہے کی تحریر خاصی الجھی کی ہے جھے
ہے شی سدرة کی تحریر خاصی الجھی کی ہے جھے
ابھی تک کمانی سجھ میں نہیں آئی، دیتے ہیں آمے
ابھی تک کمانی سجھ میں نہیں آئی، دیتے ہیں آمے

عل كر، هالار، امرت، كبير بحائي، فزكار بيسب ل

كركيا ماحول بنات بين ، ناولث بين عزه خالداور

مبشر وانساری دونوں بی شنے نام نظر آ اے۔ عزه خالد كي تحرير ش جان مي جب كيميشره انصاري كي ناولث واي سب پيچه يخام پيچه پيچه لاك ساته بلكه المجمى خاصى فلمي سنوري محنى المل ناول اس کی بار یعن تین تھےسب سے میلے بات ہو بائد كيسم كى، مديدة ارئين آب سے طويل الركافر مائش كرت بين ادرآب في المرتب او لِلْ مَمْلِ مَا ول لَكُه كرسب كوخوش كر دياء آپ كا ساالداد تحريراب ببت كم نظرة تا ہے، كزركى نوک جونف بوا حرہ دی ہے لیکن مصنفین اب اس يرقلم افعاتي نظر بي نبين آني ، بير حال آپ ن كري ب مد پندان، ام آئده مى آب ي الى تحريرول كولوقعات بانده رين بين، تميد بث كا ناول، "جيت على مات كي ساته" تمينه بن جیب ی کہانی ، کیا کوئی باپ اتناظام کرسکتا ہے اب بول يره محرات چوف بول بناكي ایدریس کے فالہ کے کھر کی تلاش میں للنا اور ويى المرازين خاله كالمناه بهرحال كوشش الجمي الله آب ك، يقينا آم جل كر جمين آب ك زیادہ الیمی تزرین برصنے کولیس کی، ہم تغیرے

کے اعلیٰ کردار، سعدیہ عابد نے بھی اچھا لکھا اگر چہکیانی میں کہیں کہیں کانی جھول تھی کر پھر بھی دبھی برقرار رہی ، انسانوں میں "میرے کمشدہ" قراۃ انھین خرم ہاتمی اور تسکین زاہد کا امرن بہترین تھے جبکدارم حنیف اور روبینہ سعید کی تریہ بہترین تھے جبکدارم حنیف اور روبینہ سعید کی تریہ

مستفل سلسله بین چنگیان کا سلسله بمیشد کی طرح شاندارتها، حاصل مطالعه بین رضوانه عمران، انجم شابداورزیبامنعور کا انتخاب بهترین تهابیاض بین مجی دوستون کی پیند بهترین تهی۔

حنا کی محفل کی تو کیا ہی بات ہے، دسر خوان چٹ بٹا تھا، میری ڈائری سے، تحسین اخر، کنول نعمان اور فرزید آئی کی سنداعلی ترین تھی۔ کو زید آئی کی محبت کے بید نامے فوزید آئی کی محبت سے اس محبول میں جگہ بنائی اس چیز نے جھے آپ کی اس محفل میں آئے ہم مجبور کیا، جھے بیتین ہے کہ آپ محسل میں آئے ہم مجبور کیا، جھے بیتین ہے کہ آپ محسل میں آئے ہم مجبور کیا، جھے بیتین ہے کہ آپ محسر بھی اس محفل میں زیادہ نہ میں تھوڑی میں جگہ آپ

تو اس الوان خوش آرید، ڈیرس سے پہلے
او اس الم بائی دیمو کئی جگہ بنائی ہے،
دوستوں نے آپ کے لئے، جوجگہ بنارے دلوں
یس ہے اس کا تو ہو چھے ہی تہ، آپ سے تو جمیں
انسیت کی جاس لئے بھی زیادہ خسوس بورہ ہے
کہ آپ وطن عزیز کے اس شہر سے آئی ہیں جہاں
تماری بیاری نٹ کھٹ کی مصنفہ کول ریاض رہتی
بیں، ایک مرتبہ پر خوش آرید، نومر کے شارے کو
بیند کرنے کا شکریہ جہاں آپ کی پندید کی بھارا
پیند کرنے کا شکریہ جہاں آپ کی پندید کی بھارا
حوصلہ برحائی ہے کہ ہم قارئین کی تو قعات پر پورا
ار رہے ہیں وہیں آپ کی تقید ہمیں اس کے کام

حنا 256 دسر 2014

2014 257

# 

💠 مائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز

ہرای ٹک آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف

سائزوں میں ایلوڈنگ

♦ عمران سيريزاز مظهر کليم اور

ابن صفی کی مکمل رینج

ایڈ فری گنگس، گنگس کو یمیے کمانے

سيريم كوالثي، تارمل كوالثي، كميريية كوالثي

پر ای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تید ملی

♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ ♦ هركتاب كاالگ سيكشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی جھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite کے لئے شر نک تہیں کیاجاتا واحدویب سائف جہال ہر كتاب تورنث سے بھی ڈاؤ تلوڈ كى جاسكتى ہے اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب واوْتُلُووْكُرِينِ www.paksociety.com انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





لے پندیوگ کا شکریہ آپ کا انتقاب لیث موصول ہونے کی وجہ سے شائع ہونے ہے رہ حمياءانشاءالله الحليماه شائع كياجائ كاشكريب ذوبيه احمد كاي ميل سالكوث مدموسول ہوئی ہو دہ محتی ہیں۔

نومبر كاشاره ب مديند آيا، حمد ونعت اور یارے کی کی باری باتی ہیشہ کی طرح اے ون محين انشاء نامه محى خوب تما، عالى ناز نے ایک جرنور دن حنا کے ساتھ کزارا، ممل ناول میول ای اس بار بهترین تے خصوصاً دیجیم کی تحريب عدمز الحكامى جكدمعدب عابدادر تمينه بث نے اچھی کوشش کی مناولت بیں دونوں رائٹرز نے اچھا لکھا، انسانے محی اس بار بہترین تھے، ربی یات سلسلے وار تاولوں کی او اممریم نے اب كردارول كوسيلناشروع كردما بي فيي وه كمالي كو اید کی طرف لاربی بن امیر ہاس کا ایدوه اجھا بن کریں تی مستقل سلسلے ایک سے بڑھ کر ايك من مجوى طور يرنومركا شاره يرفيك شاره

ذوبياهم انومر ك شار ك يندكرن كا منكريد، آپ كى تعريف وتنقيد مصنفين كو پنجائي جا رای بین آئد و می آب کی دائے کے محظر میں

众众众

لئے حتا كا داره مو يامصنفين سبآب كى تحريف وتنقيد كو خنده پيثاني سے تبول كرتے ہيں ، اس نارائمتی کا کوئی سوال ہی پیدائبیں ہوتاء آب کی رائے جمیں پندآئی ہم آئدہ مجی آپ کی محبوں اور بعرے کے متقرر بیل مے فکریہ۔

عابد محود \_ ملكه بالس سے كانى عرصے كے بعد ال تحفل من آئے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

ڈیرسٹ آنی! برخلوص دعاؤں کے ساتھ ایک طویل عرصه بعد حنا کی محفل میں دوبارہ شامل ہونے کی جمارت کررہاہوں امید ہے جگہ لے گی نومر کا شارہ دیدہ زیب سرورق کے ساتھ سجا لما ہیشہ کی طرح انگل بردار محود کی باتیں دل کے نهال خانول میں اتر کئیں،حمہ ونعت اور براری · باتعی بر ه کر د لی طروات محسوس بوئی، ایک دن حنا کے ساتھ میں حناکی رائٹر عالی ناز سے ملاقات خوب رہی، طویل تحریروں میں میرے مشدو (قرة العين خرم ماحمي) بم كمفر عاملي كردار (سعديد عابر) محبت كي اترن، (تسكين زابر فان) ابھی کھدرہے، (عزه فالد)

وه بی سب مجه تها (مبشره انصاری) اور ''جیت ملی مات کے ساتھ'' ثمینہ بٹ نے حدیبند آئیں ان کے رائٹرز کودلی میار کیاد پیش کرتا ہوں خلوط کے اس کالم کے آغاز پرفوزیہ آئی آپ نے تھیک کہا ہے کہ زندگی میں سب سے انمول تخذ خلوص اور محبت كا ب، كاش بم اس بات كو مجويس اور کدورتوں اور نظرتون کو اے آپ سے دور ر کے ہوئے لوگوں کے زخموں برم ہم رکھنے کا ہنر

بعانی عابر محود کمال رے آب اتا عرصہ؟ ایک وقت تھا ہر ماہ آپ کے تحریریں اور رائے با قاعد کی سے ملاکرتی تھی، تومبر کے شارے کے

حنا (258) --- 2014